مفت الداشاء عد

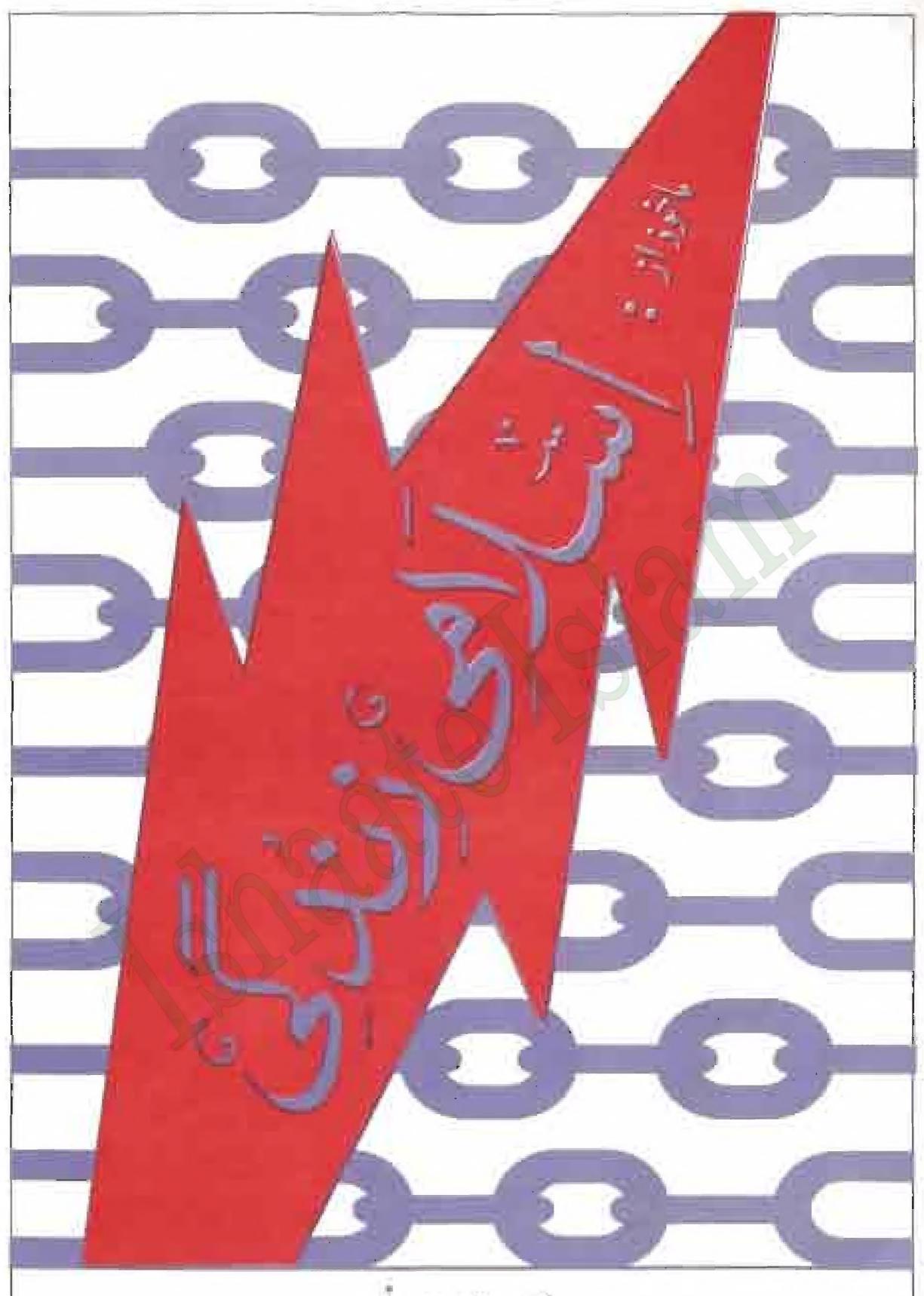

مند مُعْقَا الْمُكَدِّيَا رَفَالَ مِنْ عِنْ الْمِكْدِينَ عِنْ الْمُكِنَّدِينَ محين أينا بحث المُكِنْ مِنْ المُكِنْدُ مِنْ الْمُكِنِّدُ الْمُكِنِّدُ الْمُكِنِّدُ الْمُكِنِّدُ الْمُكِنِّدُ ا

بىلاباب بىچە كى بىدائش

مروجہ رسمیں ..... بچہ کی پیدائش کے موقعہ پر مختلف ملکوں میں مختلف رسمیں ہیں ۔.... وہ حسب ..... وہ حسب مرجکہ پائی جاتی ہیں ..... وہ حسب دیل ہیں۔۔ دیل ہیں۔۔

ا۔ لڑکا پیدا ہونے پر عام طور پر زیادہ خوشی کی جاتی ہے ..... اور اگر لڑکی پیدا ہو تو بعض لوگ بجائے خوشی کے مربح و غم محسوس کرتے ہیں۔

۲۔ پہلے بچہ پر زیادہ خوشی کی جاتی ہے .... پھراور بچوں پر خوشی متائی تو جاتی ہے مرکم۔

سا۔ الركا پيدا ہو تو پيدائش كے چھ روز تك عورتي مل كر دعول بجاتى ہيں۔

س- بدائش کے دن لاو یا کوئی مضائی اہل قرابت میں مقتیم ہوتی ہے۔

۵- اس دن میرانی دومرے گانے بجانے والے کھر کھیر لیتے ہیں .... اور بیودہ گانے گاکر انعام کے خوامتگار ہوتے ہیں .... مند ماتھی چیز کے کرجاتے ہیں۔.

ان رسوم کی خرابیاں

الان پیدا ہونے سے رنج کرنا کفار کا طریقہ ہے ۔۔۔۔ جس کے متعلق قرآن کریم فربات ہو افد ہشر احدهم بالانشی ظل وجھ مسودا و هو کعلم بلکہ حق ہے ہے کہ جس مورت کے پہلے اول پیدا ہو ۔۔۔۔ وہ رب تعالی کے فضل سے خوش فعیب ہے کہ وقلہ حضور سید مالم شیختا ہے ہے ہے کہ دولت خانہ میں اول دخر ہی پیدا ہوئی ۔۔۔۔ تو گویا رب تعالی نے سنت می عظا فرہا دی جوان الاکیوں کا گانا بجانا حرام ہے کہ وکہ مورت کی آواز کا بھی نامحرموں سے پروہ ہونا ضروری ہے ۔۔۔۔ اگر عورت نماز پڑھ رہی ہو اور کوئی آگ سے گزرتا چاہے تو یہ عورت بجان اللہ کہ کر اس کو اطلاع نہ دے ۔۔۔۔ بلکہ آلی سے فردسے جب آواز کی اس عورت بجان اللہ کہ کر اس کو اطلاع نہ دے ۔۔۔۔ بلکہ آلی سے فردسے جب آواز کی اس قدر پردہ داری ہے تو یہ مروجہ گائے اور باہے کا کیا پوچمنا ۔۔۔۔۔ فرزیم کی پیدائش کی خوشی شدر پردہ داری ہے تو یہ مروجہ گائے اور باہے کا کیا پوچمنا ۔۔۔۔۔ فرزیم کی پیدائش کی خوشی شی نوافل پڑھنا سے مطابی تقسیم کرنا بالکل ہے فاکہہ ہے ۔۔۔۔۔ اور سودی قرف سے مران لوگوں کو دیا ۔ کے خوف سے مطابی تقسیم کرنا بالکل ہے فاکہہ ہے ۔۔۔۔۔ اور سودی قرف میران لوگوں کو دیا ۔ آخرت کا بھی گناہ ہے اس کے اس رسم کو بند ہونا چاہیے ۔۔۔۔۔ فردم میران لوگوں کو دیا ۔ ہرگز جائز نہیں ۔۔۔۔۔ کو کھ نہ طے تو یہ تمام لوگ ان حرام پیٹوں کو چھوڈ کر طال کمائی حاصل ان موقوں پر ان کو بچھ نہ طے تو یہ تمام لوگ ان حرام پیٹوں کو چھوڈ کر طال کمائی حاصل ان موقوں پر ان کو بچھ نہ طے تو یہ تمام لوگ ان حرام پیٹوں کو چھوڈ کر طال کمائی حاصل

موجودہ معاشرہ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں ہر طرف اخلاقی اور معاشرتی ایگاڑ نظر آئے گا ..... غیر اسلامی اور غیر اخلاقی رسمیں ہم مسلمانوں میں گھر کر چکی ہیں ..... ہم مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ہم پر بیہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بیارے حبیب کریم علیہ الفضل السلوۃ و التسلیم کے احکامات و فرمودات پر عمل پیرا ہوں لیکن موجودہ معاشرہ جس تیزی سے دین اسلام سے دور جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے دل خون کے آنسو روتا ہے ..... ہماری تہذیب مارے رہن سمن جو کہ کل تک ممل طور پر اسلامی رنگ لیے ہوئے شے آج ان کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔

جارے روز مرہ کے معمولات کھانا پینا' سونا جاگنا' شادی بیاہ' کفن وفن' ان تمام معمولات میں آج غیر اسلامی رنگ جھلکتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ ہم مسلمانوں کی اسلام سے دوری اور اسلامی مسلمانوں کی اسلام سے دوری اور اسلامی مسائل سے ناوا تفیت ہے۔

چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ چند الی کتابیں شائع کی جائیں کہ جن کے مطالعہ سے مسلمانوں کو اپنے دین کے مسائل سے واقفیت ہو اور بری اور غیر اسلامی رسموں کے نقصانات سے آگاہی ہو۔ اس سلسلے کی ایک کڑی زیر نظر کتاب ہو جو کہ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ الرحمہ کی تھنیف لطیف ہے۔

الله تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس سعی کو قبول فرمائے اور اس کتاب کو نافع ہرخاص و عام بنائے۔

محمد سليم بركاتي

انجارج شعبه نشرو اشاعت

كري .... مجمع تبجب موماً هم كم نيه قوش ليني زنان (خنشي) دوم ميراتي مرف ملان قوم بن من بي سي عيسائي يودي مندو سكه اور پاري قومول مي يه لوگ نميس .... اس کی کیا وجہ ہے سند؟ وجہ صرف یہ سے کہ مسلمانوں میں خرافات رسمیں زیادہ ہیں .... اور ان لوگول کی ان بی رسمول کی وجہ سے پرورش ہوتی ہے اور ویکر قوموں میں نہ بیا رسميل بين مسد نه اس مم ك لوك اور يقينا الى بيشه در قويس مسلم قوم كى بيشانى يربدنما واغ میں .... خدا کرے مید لوگ طال روزی کما کر گزارہ کریں .... بن بنوئی یا دیکر الل قرابت کی خدمت کرتا ہے تلک کار تواب ہے ..... عرجب کہ اللہ و رسول علیہ السلام كو خوش كرفي كران كے لئے كى جائيں .... أكر دنيا كے نام و نمود اور و كھلاوے كے لئے يہ خدمتیں مول .... تو بالکل بے کار ہے .... و کھلاوے کی نماز مجی بے فائدہ موتی ہے اور اس موقعہ پر سمی کی نیت رضائے الی نہیں ہوتی .... محض رسم کی پابندی اور و کھلاوے كے لئے سب كھ ہوتا ہے .... ورنه كيا ضرورت ہے .....؟ لنذا ان تمام مصارف كو بند كرنا نمايت ضروري ہے .... بزار موقعول ير اين الركيوں اور بهنوں كو اس لئے دوك بي وسول اکرم مستخطیت کا عم ہے .... مران رسمول کو منا دو .... زکام روکو باکہ بخار جائے آج یہ حالت ہے کہ آگر بچہ پیدا ہوتے پر دولمن کے میکے سے یہ رحمیں بوری نہ کی جادیں تو ساس و نند کے طعنوں سے لڑکی کی زندگی دبال ہو جاتی ہے اور اوھر خانہ جنگی شروع مو جاتی ہے .... اگر بیر رسمیں مث جائیں تو ان لڑائیوں کا دروازہ ہی بند ہو

### اسلامی رسمیس

پچہ کے پیدا ہونے پر یہ کام کرنے چاہیں ..... کچہ پیدا ہوتے ہی عسل دیا جائے .....

تال کانا جائے ..... اور جس قدر جلدی ہو سکے ..... اس کے دائے کان میں اذان اور کیمیر کمہ دے یا مجد

یا کی کان میں کیمیر کی جائے ..... خواہ گھر کا کوئی آدی ہی اذان اور کیمیر کمہ دے یا مجد

کا موذن یا امام کے اور اگر اذان کینے پر خیرات و صدقہ کی نیت سے ان کی کوئی خدمت کر
دی جاوے تو بہت اچھا ہے کیونکہ یہ حق تعالی کا شکریہ ہے پھریہ کوشش کی جاوے کہ بچہ کو

بہلی تھٹی (گڑتی) کوئی نیک آدی دے کیونکہ تغیر روح البیان میں ہے کہ بچہ میں بہلی تھٹی وینے دائے کا اثر آنا ہے .... اور اس کی می عادات پیدا ہوتی ہیں بلکہ سنت تو یہ ہے کہ بچہ کی تھنیک کر دی جائے تھنیک اسے کتے ہیں کہ (کوئی نیک آدی ایپ منہ میں مجبور یا بچہ کی تھنیک کر دی جائے تھنیک اسے کتے ہیں کہ (کوئی نیک آدی ایپ منہ میں مجبور یا خرمہ چاکر اپنی ذبان سے سیچے کے بیٹ میں سب سے پہلے جو غذا پہنچ وہ خرمہ ہو) اور کی

بزرگ کے منہ کا لعاب محابہ کرام ' نی کریم سیسی کی ایٹے ہے اپنے بچوں کی تھنیک کرایا کرتے تھے .... وائی کی اجرت مقرر ہونی چاہیے جو اس کام کے بعد دے دی جائے ..... اگر فرزند کی خوشی میں میلاد شریف یا فاتحہ بزرگان کر دیا جادے تو بہت اچھا ہے اس کے سواتمام رسوات بند کر دی جائیں۔

دو سمرا باب

عقیقه اور ختنه کی مروجه رسمیں

عام طور پر عقیقہ اور ختنہ کے موقع پر بید رسمیں ہوتی ہیں بہت سی جگہ عقیقہ کرتے ہی جہیں بلکہ چھٹی کرتے ہیں .... وہ یہ کہ بچہ کی پیدائش کے چھٹے دن رات کے وقت عورتیں . جمع ہو کر ملکر گاتی بجاتی ہیں ..... پھر زچہ کو کوتھڑی سے باہر لا کر تارے دکھا کر گاتی ہیں پھر میٹھے جاول تقتیم کئے جاتے ہیں .... اور جو لوگ عقیقہ کرتے بھی ہیں تو وہ اپنی برادری کے فحاظ سے جانور ذریح کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ بڑی براوری والے لوگ چھ سات جانور ذیج كركے تمام كوشت برادرى میں تعتیم كردسية بين .... يا پر بكلف كھانا يكاكر عام دعوت كرتے بيں اور بيد مشهور ہے كه دلمن كا پهلا بچد ملكے ميں پيدا ہو ..... اور عقيقه كا سارا خرجه ولین کے مال باپ کریں آگر وہ ایا نہ کریں تو سخت برنامی ہوتی ہے ..... جب فتنہ کا وقت آنا ہے تو ایس رسمیں ہوتی ہیں کہ خدا کی بناہ .... ختنہ سے پہلے رات جرانا ہوتا ہے .... جے خدائی رات کتے ہیں جس میں سب عورتی جمع ہو کر رات بحر گانا گاتی ہیں ..... جب ختنہ کا وقت آیا تو قرابت دار جمع ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں ختنہ ہو تا ہے نائی ختنہ کرکے اپنی کوری رکھ دیتا ہے ..... جس میں ہر مخص ایک ایک ود دو یا جار آنہ آٹھ آنہ ڈالنا ہے .... سب مل کر غربا کے یمال تو پندرہ بیں رویے ہو جاتے ہیں مر امیروں کے گھر میں سو دو سو ڈھائی سو روپیے بنا ہے پھر بچہ کے والد کی طرف سے براوری کی رونی ہوتی ہے اور بچہ کے والد اپنی بہنول اور بہنوئی و دیگر الل قرابت کو کیڑوں کے جوڑے دیتا ہے .... ادھر بچے کے نانا مامول کی طرف سے نفذی ویسے کیڑول کے جوڑے لانا ضروری ہو تا ہے۔ اہل قرابت جو تائی کی کٹوری میں پینے ڈالتے ہیں وہ نیو تا کملا تا ہے .... یہ در حقیقت بیج کے والد پر قرض کی طرح ہو آ ہے کہ جب ان لوگوں کے کھر ختنہ ہو تو یہ

ان رسموں کی خرابیاں چھٹی کرنا خالص ہندووں کی رسم ہے جو کہ انھوں نے عقیقہ کے مقابلہ میں ایجاد کی ہے .... ہم پہلے عرض کر کھئے ہیں کہ عورتوں کا گانا بجانا حرام ہے

.... الذا یہ چمنی کی رسم بالکل بند کر دیا ضروری ہے ..... عقیقہ اور ختنہ میں اس قدر خرچہ کرانے کا یہ اثر بڑے گا کہ لوگ خرچہ کے خون ہے یہ سنت ہی چھوڑ دیں گے ..... عقیقہ اور ختنہ کرنا سنت ہے اور سنت عبادت ہے ' ..... عبادت کو اس طرح نی کریم فیلی ایک ہوائی ہے البت ہے ۔... اپنی طرف ہے اس میں رسمیں واخل کرنا لنو ہے ..... کرانا ہوائی ہوائی خض نماز کو گا ایجا آ ہوا جاوے اور زکواۃ دھے وقت براوری کی روٹی کو ضروری سمجھے تو یہ محض بیودہ بات ہم میں نے ایک جوان محض کو کتے ہوئے سنا ہے کہ میرا ختنہ نمیں ہوا ..... میں نہ پوچھا کول .....؟ اس لئے میرا ختنہ نہ ہوا ایس میں نہ پوچھا کول ..... کو اس لئے میرا ختنہ نہ ہوا .... دیکھا ان رسموں کی پابٹدیوں میں یہ خرابی ہے .... بی کا ختنہ نہ ہوا ہے۔ .... اس کا عقیقہ اور ختنہ باپ کرے .... یہ پابٹدی لگا دینا کہ پہلے خرچہ باپ کے ذمہ ہے .... اس کا عقیقہ اور ختنہ باپ کرے .... یہ پابٹدی لگا دینا کہ پہلے اس قدر چھو کرکے دینا خت بری رسم ہے اس کو بند کرنا چاہیے۔

نوٹ ضروری ..... عقیقہ' ختنہ' شادی' موت ہر دقت ہی نو آکی رسم جاری ہے یہ بالکل بند ہونی چاہیے۔ بالکل بند ہونی چاہیے۔ مالکل بند ہونی چاہیے۔ اور ختنہ کے اسمال می طریقے

برمو، جمراتی، خیراتی وغیرہ ای طرح جن ناموں میں فخر ظاہر ہوتا ہو نہ رکھ جائیں جیے شاہباں، نواب، راجہ، باوشاہ وغیرہ ۔۔۔۔ لاکوں کے نام قرانساء، جمال آراء بیگم نہ رکھو ۔۔۔۔ بلکہ ان کے نام فاطمہ، آمنہ عائشہ، مریم، ندیت کلام وغیرہ رکھو ۔۔۔۔ فقیقہ کے وقت بب جانور ذریح ہو تب بچہ کے بال بھی منڈوا دیے جائیں اور بالوں کو چاہمی سے وذن کر کے خیرات کر دی جائے اور مر پر زعفران بھگو کر مل ویا جائے یہ جو مشہور ہے کہ بچہ کے باپ باپ عقیقہ کا گوشت نہ کھادیں ۔۔۔۔ محض غلط ہے عقیقہ والے کو افقیار ہے کہ خواہ کیا گوشت تقیم کر دے یا بیکا کر دعوت کر دے ۔۔۔۔ مگر خیال رہے کہ نام و نمود کو اس میں وظل نہ ہو ۔۔۔۔ فقط سنت کی نیت ہے ہو ۔۔۔۔ باکی اور قصائی کی اجرت پہلے ہے مقرر ہو جو عقیقہ کے بود وے دی جائے ۔۔۔۔ اگر نائی اپنا قدیمی خدمت گزار ہے تو اس کو زیادہ اجرت دو ۔۔۔۔۔ بس ہے اس کا حق اوا ہو جائے اور اگر نہیں تو واجبی اجرت دے دو یہ بھی جائز ہے کہ کائے خرید کر چند بچوں کا عقیقہ ایک بی گائے میں کر ویا جائے ۔۔۔۔ یعنی لاکے جائز ہے کہ کائے کے دو ساتویں حصہ اور لڑکی کے لئے ایک حصہ یہ بھی جائز ہے ۔۔۔۔۔ کہ آگر قریان کا گائے کی طرحہ اور اگر کی کے لئے ایک حصہ یہ بھی جائز ہے ۔۔۔۔۔ کہ آگر قریان کا گائے میں عقیقہ کا حصہ ڈال دیا جائے ۔۔۔۔۔ کہ لڑکے کے لئے دو حصہ اور لڑکی کے لئے ایک حصہ یہ بھی جائز ہے ۔۔۔۔۔ کہ آگر خیان کا گائے میں عقیقہ کا حصہ ڈال دیا جائے ۔۔۔۔۔ کہ اگر کے لئے ایک حصہ یہ بھی جائز ہے ۔۔۔۔۔ کہ آگر خیان کا گائے میں عقیقہ کا حصہ ڈال دیا جائے ۔۔۔۔۔ کہ لڑکے کے لئے دو حصہ اور لڑکی کے گئے ایک حصہ یہ بھی جائز ہے ۔۔۔۔۔ کہ آگر خیات کے لئے ایک حصہ یہ بھی جائز ہے ۔۔۔۔۔ کہ آگر حصہ ایک کیا گیا کہ حصہ ایک کردے کے لئے ایک حصہ یہ کمی جائز ہے ۔۔۔۔۔ کہ آگر حصہ کے لئے ایک حصہ اور لڑکی کے گئے ایک حصہ دو لڑکی کے گئے ایک حصہ دو اور لڑکی کے گئے ایک حصہ یہ بھی جائز ہے ۔۔۔۔۔ کہ گرکے کی حصہ دور لڑکی کے گئے ایک حصہ دور لڑکی کے گئے دیں حصہ دور لڑکی کے گئے ایک حصہ دور لڑکی کے گئے دیر حصہ دور لڑکی کے گئے دی حصہ دور لڑکی کے گئے دیں حصہ دور لڑکی کے گئے دیر حصہ دور لڑکی کے دیر دیات کی دور کیا کی دیر کیا کی دور کیا کی کر دیا جائے کی دور کے کئی دور کے گئی کی دور کیا کی کر دی کر دی کر دی کر کر کرکے کی دور کر

نوث ضروری ..... عقیقہ فرض یا واجب نہیں ہے صرف سنت متحب ہے ..... فرض کے کر تو زکواۃ غریب آدی کو ہرگز جائز نہیں کہ سودی قرضہ لے کر عقیقہ کرے ..... قرض لے کر تو زکواۃ کھی دینا جائز نہیں عقیقہ زکواۃ سے بردھ کر نہیں ہے جی دینا جائز نہیں عقیقہ زکواۃ سے بردھ کر نہیں ہے جی دینا جائے وہ سے دہ قرض لے کر عقیقہ کرتے ہیں آگر عقیقہ نہ کریں تو بے چاروں کی ناک کث جائے وہ بغیر ناک کے رہ جائیں ..... فرضیکہ سنت کا خیال نہیں اپنی ناک کا خیال ہے ..... ایسی ناک خدا کرے کٹ بی جادے۔

فتنہ ..... کا سنت طریقہ ہے کہ ساتویں برس بچہ کا فتنہ کرا ویا جائے فتنہ کی عمر سات سال سے بارہ سال کے بیٹی بارہ برس سے ذیادہ دیر آگا منع ہے ..... (عالمگیری) ..... اور اگر سات سال سے پہلے فتنہ کر دیا گیا جب بھی ترج نہیں بعض لوگ عقیقہ کے ساتھ ہی فتنہ کرنے میں یہ آسانی اور آرام ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت بچہ چلے بجرنے کے قابل تو ہے نہیں تاکہ ذخم بڑھا لے ..... اگر ماں کا دودھ اس پر ڈاللا جاتا رہے تو بہت جلد زخم بحر جاتا ہے ..... فقنہ کرنے سے پہلے نائی کی اجرت طے ہوتا ضروری ہے ..... جو کہ اس کو فقنہ کے بعد دے دی جائے ..... علاج میں خاص کر محرانی رکھی جائے ..... جو کہ اس کو فقنہ کے بعد دے دی جائے ..... علاج میں خاص کر محرانی رکھی جائے ..... جو

کار نائی سے ختنہ کرایا جائے اور تجربہ کار آدی اس کا خیال رکھے ..... ختنہ صرف اس کا کا نام ہے باتی برادری کی روئی ..... بمن بہنو تیوں کے پچاس پچاس جورے اور گانے والی عورتوں اور میرا یوں کے اخراجات سے سب مسلمانوں کی کمزور ناک نے پیدا کر دیے ہیں مسلمانوں کی کمزور ناک نے پیدا کر دیے ہیں .... سے سب چیزیں بالکل بند کر دی جائیں۔

بحول کی برورش

مرورش کی مروجہ رسمیل ..... عام مسلمانوں میں بد مشہور ہے کہ ..... اڑے کو دو سال مال اپنا دودھ پلاے اور ..... لڑی کو سوا دو سال .... بید یالکل غلط ہے مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے کہ بیپن میں اولاد کے اظاق و آداب کا خیال نمیں رکھتے ..... بعض غریب لوگ تو این بچوں کو آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کورنے کی اجازت دے دیتے ہیں ..... اور ان کی تعلیم کا زمانہ خراب صحبتوں اور کھیل کود میں برباد کر دسیتے ہیں ..... دہ یج یا تو جوان ہو کر بھیک مانکتے بھرتے ہیں یا ذات کی نوکریاں کرتے ہیں ..... یا ڈاکو چور اور بدمعاش بن كر اين دندگي جيل خانه مين كزار دين بين ..... اور مالدار لوگ اين بچول كو شروع سے شوقین مزاج بناتے ہیں ..... انگریزی بال رکھانا ..... فضول خرچ کرنا سکھاتے میں ..... جروفت بوٹ و سوٹ وغیرہ پہناتے ہیں ..... پھر اپنے ساتھ سینما اور ناچ کی مجلوں میں انہیں شریک کرتے ہیں ..... جب بیہ نونمال کھھ ہوش سنبھالاً ہے تو اس کو کلمہ تك نه سكهايا ..... كالج يا اسكول مين وال ديا ..... جهال زياده خرج كرنا ..... فيش ايبل بنا سکھایا میا .... خراب صحبتول سے صحت اور غربب دونوں برباد ہوگئے .... اب جب نونمال کالج سے باہر آئے تو اگر خاطر خواہ نوکری مل مئی تو صاحب بمادر بن مجے کہ نہ مال کا ادب جانیں نہ باپ کو پہچانیں .... نہ بیویوں کے حقوق کی خبر نہ اولاد کی پرورش سے واتف .... ال کے ذہن میں اعلیٰ ترتی سے آئی کہ ہم کو لوگ اگریز سمجھیں بھلا انتے کو ود سرى قوم مين فتاكر ويتائجى كوئى ترقى ب يسب ..... اكر كوئى معقول جكه نه ملى ..... تو ان ب چاروں کو بہت مصیبت برقی ہے کیونکہ کالج میں خرج کرنا سیکھا ..... کمانا نہ سیکھا .... کھلانا ندسيكها ..... ايناكام نوكرول سي كرانا سيكها ..... خود كرنا نه سيكها-

نہ پڑھتے تو سو طرح کھاتے کما کر وہ کھوئے گئے اور تعلیم پا کر وہ کھوئے گئے اور تعلیم پا کر اب یہ لوگ کالج کی می زندگی گزارنے کے لئے شریف بدمعاش ہو جاتے ہیں ..... یا

جعلی نوث منا کر اپی زندگی جیل میں گزارتے ہیں .... یا ڈاکو بدمعاش بنتے ہیں (اکثر ڈاکو تعلیم یافتہ کر بجویٹ یائے گئے) یہ وہ ہی لوگ ہیں۔

ان رسمول کی خرابیال ..... اڑی کو سوا وہ سال دودھ بلانا جائز نہیں ..... اڑی ہو یا اور سمول کی خرابیال ..... والوالدات الاکا دونوں کو دو دو سال دودھ بلایا جائے ..... قرآن کریم فرانا ہے ..... والوالدات برضعن اولادھن حولین کلسلین مال باپ چاہیں تو دو سال سے پہلے دودھ جھوڑا دیں ..... گرد سال کے بعد دودھ بلانا منع ہے جو یچ کہ پرورش کے زمانہ میں اچھی صحبتیں نہیں باتے دہ جوان ہو کر مال باپ کو بہت پریٹان کرتے ہیں ہم نے برے فیشن ایمل صاحبرادوں کے مال باپ کو دیکھا ہے کہ دہ دورتے جمرتے ہیں ہم نے برے فیشن ایمل صاحبرادوں کے مال باپ کو دیکھا ہے کہ دہ دورتے جمرتے ہیں ..... مفتی صاحب تعویذ دد ..... جس سے کھی کمنا مائے ' ہمارے قیضے میں آدے ..... گردوستو! نقط تعویذ سے کام نہیں چانا ..... کھی عمل بھی کرنا چاہیے۔

ایک بڑھے نے اپنے فرزند کو ولایت پڑھنے کے لئے بھیجا ..... جب برخوروار فارغ ہو کر وطن آنے لگا تو بڑھا باپ استقبال کے لئے اسٹیش پر حمیا ..... لڑکے نے گاڑی ہے از کر باپ سے پوچھا ..... ویل بڑھا تو اچھا ہے .....؟ اس ٹالا کُل بیٹے کے دوستوں نے پوچھا کر باپ سے پوچھا کون ہے .....؟ فرمانے لگا اُند. میرا آشنا ہے ..... بڑھے باپ نے کما مماحیو! میں صاحب بمادر کا آشنا نہیں ..... بلکہ ان کی والدہ کا آشنا ہوں .... یہ اس نئی تندیب کے نتیج ہیں۔

حضرت مولانا احمد جیون رحمت الله تعالی علیه جو سلطان عازی می الدین عالمگیر اور تخاریب علیه الرحمه کے استاد اور شابجهال کے بهال بهت اچھی حیثیت سے طازم شے ..... مشہور تیہ ہے کہ ایک بار جمد کے وقت مولانا کے والد معمولی لباس میں جامع مجد دبلی میں آئے ..... اس وقت مولانا شابجهال کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ..... پہلی صف سے اٹھ کر بھاگے اپنے باپ کی جو تیاں صاف کیں ..... گرد و غبار آپ کے عمامہ سے جھاڑا ..... حوض پر لا کر وضو کرایا اور خاص شابجهال کے برابر لا کر بھا دیا ..... اور کھا کہ یہ میرے والد ہیں ..... نماز کے بعد شابجهال بادشاہ نے ان سے کھا کہ آپ تھرد ..... شابی مهمان بو مسلمان دیا ہے واب دیا کہ میں صرف یہ دیکھتے آیا تھا کہ میرا بچہ آپ کے بیال دہ کر مسلمان دیا ہے دین بن گیا ہے ..... بھیانے گا یا نہیں .....؟ افحد لله بچہ مسلمان دیا ہے دین بن گیا ہے ..... بھیانے گا یا نہیں .....؟ افحد لله بچہ مسلمان

گندم از گندم برد جوز جو! از مکافات عمل عافل مشو

#### جيسا بونا ويبا كاثنا

بچوں کی برورش کا اسلامی طرایقه ..... الاے اور الاک کو دو سال سے زیادہ دودھ نہ پلاؤ .... جب بچہ بولنے کے لائق ہو .... نواے اللہ کا نام سکھاؤ .... بہلے مائیں الله الله كمه كر بجول كو سلاتي تفيس اور اب محرك ريديو، في دى اور نيب ريكارور بجاكر بملائی ہیں .... جب بچہ مجھ وار ہو جادے تو اس کے سامنے الی حرکت نہ کرد .... جس ے بچے کے اظلاق خراب ہول .... کیونکہ بچوں میں نقل کرنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے ... جو چھ مال باب کو کرتے ویکھتے ہیں وہ بی خود بھی کرتے ہیں .... ان کے سامنے نمازیں يرحو ..... قرآن باك كى تلاوت كرد .... ابن سائق معجدول مين تماز كے لئے لے جاؤ اور ان کو بزرگون کے قصے کمانیاں ساؤ ..... بچوں کو کمانیاں میننے کا بہت شوق ہو تا ہے اسبق اموز کمانیاں سن کر اچھی عاد تیں بریس کی ..... جب اور زیادہ ہوش سنجالیں تو سب سے يهلے ان كو پانچوں تھے، ايمان مجمل ايمان مفصل عجر نماز سكھاؤ .... كسى متى يا حافظ يا مولوی کے پاس مجھ روز بٹھا کر قرآن پاک اور اردد کے دینیات کے رسالے ضرور بڑھوا دو .... جس سے بچہ معلوم کرے کہ میں کس درخت کی شاخ اور کس شاخ کا بچل ہوں .... اور باکی بلیدی وغیرہ کے احکام یاد کرے اگر حق تعالیے آب کو جار یانج لڑکے دید بیں ..... تو کم از کم ایک لڑے کو عالم یا حافظ قرآن بناؤ ..... کیونکہ ایک حافظ اپن تین پیتوں کو اور عالم سات پیتوں کو بخشوائے گا ..... بید خیال محض غلط ہے کہ عالم دین کو روثی منیں ملتی ..... یقین کر لو کہ انگریزی برصنے سے تقدیر سے زیادہ منیں ما .... عنی برصنے سے آدی برنصیب شیں ہو جاتا .... ملے گا دہی جو رزان نے قسمت میں لکھا ہے .... بلك تجرب بير ب كد أكر عالم بورا عالم اور سيح العقيده بو تو بزے آرام سے رہا ہے .... اور جو لوگ اردو کی چند کتابیں دمکھ کر وعظ محوئی کو بھیک کا ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ وعظ کمہ کر بیبہ بیبہ مانگنا شروع کر دیا .... ان کو و کھے کر عالم وین سے نہ ڈر .... بید وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا بچین آوار کی میں فراب کر ویا ..... اور اب مهذب بھکاری ہیں .... ورنه علائے دین کی اب بھی بہت قدر و عزت ہے ..... جب مر بجویث مارے مارے بھرتے ہیں ..... تو مرسین علاء کی تلاش ہوتی ہے اور نہیں ملتے ..... اینے لڑکوں کو شوقین مزاج' خرجیلہ نہ بناؤ ..... بلکہ ان کو سادگی اور اپنا کام اینے ہاتھ سے کرنا سکھاؤ ..... کرکٹ ہاکی ا فث بال بركز نه كلاؤ ..... كيونكه بيه كليل مجه قائده مند نهين ..... بلكه أن كو نبوث لكرى كا بنر وُمَدُ الله المُحتى كا فن اور أكر ممكن بو تو تكوار جلانا وغيره سكهاؤ ..... جس ست تندر سی مھی اچھی رہے اور کچھ ہنر بھی آ جائے اور ماش بازی پنگ بازی کور بازی اور

مین بادی سے بچل کو بچاؤ ..... کونکہ یہ کمیل حرام ہیں ..... بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ بچل کو علم کے ساتھ بچھ دو سرے ہنر بھی سکھاؤ ..... جس سے بچہ کما کر اپنا پیٹ پال کے .... ہیں ہے اس کہ بھراؤ ..... ہیں ہے اس مال و دولت کا کہ میں بڑھاؤ ..... بج بخھ لو کہ ہنرمند بھی خدا کے فضل سے بھوکا نہیں مرتا ..... بج بناؤ ..... بخ بناؤ ..... کالج میں پڑھاؤ ..... بج بناؤ ..... کا کو ایسا مسلمان کر دو کہ کو تھی میں بھی کمکلرہناؤ دنیا کی ہر جائز ترق کراؤ ..... گر پہلے اس کو ایسا مسلمان کر دو کہ کو تھی میں بھی مسلمان بی رہے ۔.... ہم نے دیکھا کہ قادیا نیول اور دا نضیوں کے بیچ گر بجویت ہو کر کمی مسلمان بی رہے جائیں گر اپنے ذہب سے پورے واقف ہوتے ہیں ..... مسلمانوں کے بیچ مسلمان سے اور اس جوت پاکر بے دین ایسے الو ہوتے ہیں کہ ذہب کی ایک بات بھی نہیں جانے ..... خراب صحبت پاکر بے دین مسلمانوں کے بیچ سب پہلے مسلمان سے اور مسلمانوں کے بیچ سب پہلے مسلمان سے اور مسلمانوں کے بیچ سے ..... مگر اپنی نہ بی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بد نہ بمبول کا شکار مسلمانوں کے بیچ سے ..... مگر اپنی نہ بی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بد نہ بمبول کا شکار مسلمانوں کے بیچ سے ..... مگر اپنی نہ بی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بد نہ بمبول کا شکار مسلمانوں کے بیچ سے ..... مگر اپنی نہ بی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بد نہ بمبول کا شکار مسلمانوں کے بیچ سے ..... مگر اپنی نہ بی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بد نہ بمبول کا شکار مسلمانوں کے بیچ سے ..... بھین کرد کہ اس کا وبال ان کے ماں باب پر بھی ضرور پڑے گا۔

محابہ کرام کی پرورش بارگاہ نبوت میں ایس کائل ہوئی کہ جب وہ میدان جنگ میں اسے تو اعلیٰ درجہ کے غازی ہوتے سے ..... ادر معجد میں آکر اعلیٰ درجہ کے غازی ہوتے سے ..... ادر معجد میں آکر اعلیٰ درجہ کے خان اور محربار میں پہنچ کر اعلیٰ درجہ کے کاروباری ..... کیری میں۔آکر اعلیٰ درجہ کے قاضی اور سے بچوں کو اس تعلیم کا نمونہ بناؤ ..... آگر دین و دنیا میں بھلائی چاہتے ہو تو یہ کامین خود بھی مطالعہ میں رکھو ادر اپنی بیوی اور بچوں کو بھی پڑھاؤ ..... " بمار شریعت " مصنف حضرت مولانا مولوی محمد شعرت مولانا امود علی صاحب " کاب الحقائد " مصنف حضرت مرشدی و استادی معلق " مصنف مولانا مولوی محمد شعیم الدین صاحب دام ظلم " شان حبیب الرحمن سلطنت مصطفی " مصنف فقیم احمد بار خان تعیم الدین صاحب دام ظلم " شان حبیب الرحمن سلطنت مصطفی " مصنف فقیم احمد بار خان تعیم الدین صاحب دام قلم " شان حبیب الرحمن سلطنت مصطفی " مصنف فقیم احمد بار خان تعیم الدین صاحب دام قلم " شان حبیب الرحمن سلطنت مصطفی " مصنف

لڑکیوں کو کھانا بگانا' سینا پرونا' گھرکے کام کاج' پاک وامنی اور شرم و حیا سکھاؤ کہ یہ لوکیوں کا ہنر ہے ..... ان کو کالیعجٹ اور گر بجویٹ نہ بناؤ کہ لڑکیوں کے لئے اس زمانہ میں کالج اور بازار میں کچھ فرق نہیں۔

#### ، پوها باب بیاه شادی کی رسمیس

اب جگر تھام کے جیٹھو میری باری آئی نکاح اسلام میں عبادت ہے ..... مجھی تو فرض ہے اور اکثر سنت (شامی) ..... محرموجودہ زمانہ میں نکاح ان ہندوانی اور حرام رسموں اور فضول خرچیوں کی وجہ سے وبال

جان بن گیا ہے .... اس کا تام شادی خانہ آبادی .... اب ان رسموں نے اسے بنا دیا شادی خانہ بربادی .... بکہ خانما بربادی .... کیونکہ اس میں ارکے اور ارکی دونوں کے محموں کی تبای آتی ہے .... نکاح کے متعلق تین قشم کی رسمیں ہیں .... بعض وہ جو نکاح سے پہلے کی جاتی ہیں .... بعض نکاح کے وقت اور بعض نکاح کے بعد .... پہلے تو نکاح سے پہلے کی جاتی ہیں ۔... پہلے تو اور بعض نکاح کے بعد ہوتی کی خانش (مکنی) کاریخ مقرر ہونا .... پھر نکاح کے بعد چوتھی .... چالا کنگنا کھولنے کی رسمیں ... بندا ہم اس یاب کی چند فصلیں کرتے ہیں۔

# میلی فصل دولهن کی تلاش <sup>ع</sup>متگنی اور تاریخ تھرانا

موجودہ رسمیں ..... برصغیر میں عام طور پر اڑکے والوں کی تمنا بیہ ہوتی ہے کہ مالدار ی اوی محریں آوے .... جمال مارے بچہ کے خوب ارمان تکلیں .... اور اس قدر جیز لاتے کہ کھر بحر جادے .... ادھر اوکی والوں کی آرزو بد ہوتی ہے کہ اوکا مالدار اور شوقین مو ..... انظریزی بال کتاتا مونید. دا زهی منذاتا مو .... تاکه ماری لزگی کو سینما دکھائے اور اس کے ہر ناجائز ارمان نکالے .... میں نے بہت مسلمانوں کو کہتے ساکہ ہم واڑھی والے كو الى الى نه ديس مح .... لوكا شوقين بونا جاسي .... اور بهت جكه الى المحصول سے و یکھا کہ اوی والوں نے دو الماسے مطالبہ کیا ..... کہ داڑھی منڈوا دو تو اڑی دی جا سکتی ہے .... چانچہ اڑکوں نے داڑھیاں منڈواکی .... کمال تک دکھ کی یاتی سناؤل .... سے بھی سمتے سامیا کہ تمازی کو اوکی نہ دیں مے .... وہ معد کا ملال ہے .... ہماری اوکی کے ارمان اور شوق بورے نہ کرے گا .... پنجاب میں بد آگ زیادہ کی ہوئی ہے .... جب ابنی مرضی کا اوکا مل ممیا ..... تو اب فیرے متلنی (کڑائی) کا وقت آیا ..... اس میں ولمن والوں کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ اینے کیٹون کا جوڑا اس فدر سونے کا زیور چڑھاؤ ..... اس فرمائش کو پورا کرنے کے لئے اوے والے اکثر قرض لے کریا کمی جکہ سے زبور مانگ كر چرها ديج بي ..... جب منكن كا وقت آيا تو ارك والا اين قرابت دارول كو جمع كرك اولا ان کی وعوت اینے کھر کرتا ہے ..... پھرولس کے یمال ان سب کو لے جاتا ہے .... جمال ولمن والول کے قرابت وار پہلے بی سے جمع ہوتے ہیں ..... غرضیکہ ولمن کے محرود حم کے میلے لگ جاتے ہیں ..... پھر ان کی پر تکلف دعوت ہوتی ہے ..... یو لی میں تو مان کی دور مول مول ہے مر پنجاب میں مضائی اور جائے کی دعوت جس میں اس رسم ب 

اور کھے گرے کے ہے۔ ہیں ..... اور الرک کو دولما والوں کی طرف ہے گئی ہوڑا ہماری سمرا زیور دیا جاتا ہے ..... پھر ممتنی سے شادی تک ہر حمید بقر عید وفیرہ پر کپڑے اور وقا فوقا موک میوہ (فروٹ) اور مضائیاں الرکے کے گھر سے جاتا ضروری ہے ..... آریخ تھرانے پر لوگوں کا مجمع دعوت اور مضائی کی تقیم ہوتی ہے ..... پھر آریخ مقرر ہونے سے شادی تک دونوں گھروں میں عورتوں کا جمع ہو کر عشقیہ گانے ..... وصول بجانا لازم ہوآ ہے ..... جس میں ہر تیمرے دن مضائی ضرور تقیم ہوتی ہے ..... اس میں بھی کانی فرچ ہو جاتا ہے میں ہر تیمرے دن مضائی ضرور تقیم ہوتی ہے ..... اس میں بھی کانی فرچ ہو جاتا ہے ان تمام رسموں میں بدتر رسم مائیوں اور (مائیاں) اوپٹن کی رسمیں ہیں ..... جس میں اپنی پرائی عورتیں جمع ہو کر دولما کے اوپٹن (مہندی) لگاتی ہیں ..... آپس میں نبی ول گئی دولما ہے ذاتی وغیرہ بہت ہے عرق کی باتیں ہوتی ہیں ..... ہی میں نے دہ رسمیں عرض کی . دولما ہے ذاتی وغیرہ بہت ہے عرق کی باتیں ہوتی ہیں ..... اور جو مختلف شم کی خاص خاص رسمیں جاری ہیں ان کا شار مشکل ہے۔

ان رسمول کی خرابیال ..... سخت علطی بد ہے کہ لڑکی اور لڑکے مالدار تلاش کیے جائمیں ..... کیونکہ مالدار کی تلاش میں اڑے اور لڑکیاں جوان جوان بیٹے رہتے ہیں .... نہ کوئی خاطر خواہ مالدار ملتا ہے .... نہ شاریاں ہوتی ہیں .... اور جوان لڑی مال باپ کے لتے بہاڑے اس کو تھر میں بغیر نکاح رکھنا سخت خرابوں کی جڑے ..... دومری مید کہ جو محبت و اخلاق غربیوں میں ہے وہ مالداروں میں نہیں .... تیرے بید کہ اگر مالدار کو تم ای کھال بھی اتار کر دے دو .... ان کی اتھ میں نہیں آتا .... بدطعنے ہوتے ہیں کہ ہمیں مجھ نہیں ملا .... اور اگر دلمن والے مالدار میں تو داماد مثل نوکر کے مسرال میں رہتے ہیں ..... بیوی پر شوہر کا کوئی رعب نہیں ہوتا ..... اگر دلها والے مالدار بیں تو اڑی اس محمر میں لونڈی یا نوکرانی کی طرح ہوتی ہے .... این لوکی ایسے محرجو جہاں وہ لوکی غنیمت سمجی جائے ..... تجربہ نے بتایا کہ غریب اور شریف کھرانے والی لڑکیاں ان لڑکیوں سے آرام میں ربی جو مالداروں میں گئیں .... اڑی والوں کو جانے کہ دولما میں تین باتن ویکھیں .... اول تو تندرست ہو ..... کونکہ زندگی کی بھار تندرستی سے ہے .... دو سرے اس کے جال چلن ایجھے ہول .... بدمعاش نہ ہو .... شریف لوگ ہول .... تیسرے یہ کہ لڑکا ہنرمند اور کماؤ ہو کہ کما کر اینے بیوی بچوں کو پال سکے ..... مالداری کا کوئی اعتبار نہیں .... بیا چکتی پھرتی جاندنی ہے .... حدیث پاک میں ہے کہ نکاح میں کوئی مال دیکھتا ہے کوئی جمال مکڑ ..... علیک بنات اللین ..... تم دینداری دیکھو ..... بی بھی یاد رکھو کہ تین قتم کے مالول من بركت نهيل ..... ايك تو زمين كا بيه لين زمين يا مكان فروخت كرك كهاؤ ..... اس

می مجمی برکت نمیں جاہیے کہ یا تو زمین نہ فردخت کرو اور اگر فروخت کرد تو اس کا بیبہ زمین عی میں خرج کرد ..... (عدیث)

وومرے اوکی کا بیسہ .... لین اوک والے جو روبیہ لے کر شادی کرتے ہیں اس میں مرکت نمیں اور بیبہ لینا حرام ہے .... کیونکہ یا تو سے لڑکی کی قیمت ہے یا رشوت سے دونوں حام ہیں .... تمرے وہ جیزد مال جو اڑی اپنے مکے سے لاوے .... اگر دولما اس کو گزر اوقات کا ذریعہ بنا دے تو اس میں برکت شیس ہوگی ..... اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرد ..... وارهی اور تماز کا زاق اڑائے والے سب کافر ہوئے .... یہ بھی یاد رکھو کہ مولولول اور وبداروں کی بیویاں قیشن والوں کی بیولوں سے زیادہ آرام سے رہتی ہیں ..... اول .... تو اس کے کہ دیندار آدمی خدا کے خوف سے بیوی بچوں کا حق بھیانیا ہے ..... دو سرے .... مید کد ویدار آدی کی نگاہ صرف اپنی بیوی پر بی ہوتی ہے ..... اور آزاو لوگول کی تمبریری (عارضی) بیویاں بہت سی ہوتی ہیں .... جن کا دان رات کرے ہو رہا ہے .... وہ ہر پھول کو مو کھیا اور ہر باغ میں جاتا ہے .... چھ دنوں تو اپنی بیوی ہے محبت کرتا ہے .... پھر آ کھ - پھیرلیا ہے .... مظنی کی رسمول کی خرابیال بیان سے باہر ہیں .... بہت سے لوگ مودی قرض سے یا ماتک کر زبور چرما وستے ہیں .... شادی کے بعد پھر دولمن سے وہ زبور حلے مانے سے لے کر والی کرتے ہیں .... جس کی وجہ سے آلیں میں خوب لڑائیاں ہوتی ہیں .... اور شروع کی دہ الاائیال الی ہوتی ہیں کہ چر حقم تمیں ہوتی .... اور کمیں ایا بھی ہو آ ہے کہ مظنی چھوٹ جاتی ہے .... پھر دلس والوں سے زبور والیس مانکا جا آ ہے .... ادھرے انکار ہوتا ہے ۔۔۔۔ جس پر مقدمہ بازی کی نوبت آتی ہے ۔۔۔۔ ای طرح مطنی کے وقت وعوت اور فعنول خرجی کا حال ہے .... اگر متلنی چھوٹ می تو مطالبہ ہو آ ہے .... کہ مارا خرچہ والی کر وہ اور وونوں فریق خوب لڑتے ہیں .... بعض دنعہ متلنی میں انا خرج ہو جاتا ہے کہ فریقین میں شادی کے خرج کی ہمت نمیں رہتی ..... پھر بھی مجھی كروں كے جوڑے اور مفائوں كے خرج لڑكے والوں كا ديواليہ نكال ديے بن .... اور شادی کے وقت غور کرتا ہے کہ ولمن والے نے اس قدر جیزاور زبور وغیرہ دیا نہیں جو میرا خرچ كراچكا ہے .... اگر لڑكى والے نے اتا نہ ديا تو لڑكى كى جان سولى ير رہتى ہے .... كم تيرے باب نے ادا لے لے كركھايا ويا كيا ....؟ اور أكر خوب ويا تو كتے بيل كه كيا واسد ہم نے بھی تو خوب خرج کرا لیا .... باقی گانے بجانے کی رسموں میں دہ خرابیاں میں .... جو ہم پہلے بیان کر بھے ہیں .... مائیاں اپنن اور مهندی کی رسمیس بہت سے حرام کاموں کا مجموعہ میں .... اس کئے ان تمام رسموں کو بند کرنا ضروری ہے۔

اسلامی رسیس ..... اور ان کے لئے اوا اس اور ان کے کے لئے اور ایس علاش کی جائے جو شریف اور دیندار ہو ..... باکہ آپس میں محبت رہے .... جمال اوے کی مرضی نہ ہو ..... دہاں برگز نکاح نہ ہو .... ای طرح جمال لڑی یا لڑی کی ماں کا خشا نہ ہو .... وہاں نکاح کرنا زہر قائل ہے ..... ہم نے ویکھا ہے کہ ایس شادیاں کامیاب نہیں ہوتیں .... ای ائے شرعا ضروری ہے کہ لڑکی سے ازن کینے وقت لڑکے کا نام معہ اس کے والد ك اور مرك بتايا جائے .... كدا عبي بم تيرا تكان فلال الرك فلال كے بينے سے تكان كروي ..... وه كے بال تب نكاح ہو يا ہے، .... يد اذن لاكى كى رائے معلوم كرنے كے کتے بی تو ہے ..... اگر موقعہ ہو تو اڑے کو اڑی پیغام سے پہلے مکی بمانہ سے خفیہ طور پر وكها وى جائے كم لڑى كويد خرند ہو ..... (حديث) بلكه نكاح سے پيشترائي سارے قرابت وارول کا مثورہ لینا بھی بہتر ہے ..... قرآن کریم قرما آ ہے ..... وامرهم شوری بینهم اليے نكاح كے سارے قرابت وار ذمہ وار ہو جاتے ہيں اور ..... اگر واس اور وولما ميں نااتقاتی ہو جائے تو بید لوگ مل کر اتفاق کی کوشش کرتے ہیں ..... متلنی دراصل نکاح کا وعدہ ہے آگر سے نہ بھی ہو جب بھی کوئی حمیج نہیں .... اندا بمترتو سے کہ متلنی کی رسم بالکل حتم كروى جائے ..... اس كى كوئى ضرورت نہيں ہے اور موائے نقصان كے اس سے كھ قائدہ نہیں غالبا ہم نے یہ رسمیں ہندوؤں سے سکھی ہیں ..... کیونکہ سوائے ہندوستان کے ادر کمیں سے رسم نمیں ہوتی .... بلکہ عربی یا فاری زبانوں میں اس کا کوئی نام بھی نمیں .... اس کے جتنے نام ملتے ہیں سب بندی زبان کے ہیں .... چنانچہ متلی سکائی کوائی ساکھ یہ اس کے تام میں .... اور ان میں سے کوئی بھی علی فاری شیں .... اور اگر اس كاكرنا ضرورى بى مو تواس طرح كروكمة بيلے لاكے والے كے يمال اس كے قرابت وار جمع مول ..... اور وہ ان کی خاطر تواضع صرف یان اور جائے سے کریں .... اگر کمیں یان کا مواج نہ ہو جیسے کہ پنجاب تو وہ صرف خالی جائے سے جس کے ساتھ کوئی مضائی نہ ہو .... مجرید لوگ اٹھ کر اڑکی والے کے یہاں آ جادیں .... وہ بھی ان کی تواضع صرف یان یا خالی جائے سے کریں ..... لڑکے والے اپنے ساتھ دولسن کے لئے ایک سوتی دویٹہ اور ایک سونے کی نقر (تھنی) لائے جو کہ پیش کر دے .... دولمن والوں کی طرف سے اڑکے کو ایک عدد رومال .... ایک جاندی کی انگوتھی .... ایک محمید والی پیش کر دی جائے .... جس كا وزن سوا جار ماشه سے زيادہ نہ ہو ..... كيونكه مرد كو رئيم اور سوتا بمننا حرام ب ..... لوب منتلى ہو كئى ..... أكر ود سرے شرب منتلى كرنے والے آئے بيل ..... تو ان من سات آدی سے زیاوہ نہ آئیں اور دولسن والے معمانی کے لحاظ سے ان کو کھانا کھلا دیں

.... مراس کھانے میں دوسرے محلہ والول کی عام وعونت کی کوئی ضرورت نہیں ..... پھر اس کے بعد اڑکے والے جب بھی آئیں تو ان پر مضائی اور کپڑوں کے جوڑوں کی پابندی نہ ہون ..... اگر اپنی خوشی سے بچوں کے لئے تھوڑی سی مضائی لائمیں تو اس کو محلہ میں تقسیم كرف كى كوئى ضرورت نهين ..... حديث ياك مين هي كم أيك دومرك كو برب دو .... محبت بردھے کی ..... مراس ہدید کو ٹیکس نہ بنا لو کہ وہ بیچارا اس کے بغیر آئی نہ سکے .... تاریخ کا مقرر کرنا بھی اس سادگی سے ہونا ضروری ہے ..... کہ آگر اس شرے لوگ آ رہے جیں تو ان کی تواضع صرف پان یا خالی جائے سے ہو ..... اور آگر دوسرے شرسے آ رہے ہیں تو پانچ آدی سے زیادہ نہ ہول .... جن کی تواضع کھانے سے کی جائے اور مقرر کرنے والے من رسیدہ بزرگ لوگ ہول اور بھتر ہے کہ شادی کے لئے جعد یا سوموار (پیر) کا ون مقرر ہو ..... کیونکہ سے بہت برکت والے دن ہیں ..... پھر تاریخ کے بعد گانے بجانے وهول وغيره نه مول .... بلكه أكر موسك تو مرتبرك دن محفل ميلاد كرديا كرين .... جس میں نعت خواتی اور ورود پاک کی تلاوت ہو ایسے وعظ کیے جائیں .... جس میں موجودہ رسمول کی برائیاں بیان ہول ..... مهندی مائیوں اور اوٹین کی تمام رسمیں بالکل بند کر دی -مجائمیں ..... یعنی اگر ولمن کو ایک جگه بٹھا دیا جائے تاکہ دولها ولهن کو خوشبو لینی اوپٹن ملا جائے تو کوئی حرج نہیں کہ ریہ اوٹین ایک طرح کی خوشبو ہے ..... اور خوشبو نبی کریم المنت التيام كو بهت بيند تھى .... بلكه شادى كے وقت خوشبو استعال كرنا صحابه كرام سے ا ابت ہے .... کین ان کامول کے ساتھ کی حرام رسمیں گانا بجانا ویڈیو عورتوں اور مردول کا خلط ملط ہوتا ..... بیبودہ نداق سب بند کر دیدے جائیں ..... غرضیکہ دبی اور دنیاوی کاموں میں حضور المنتی الم اللہ کی بیروی دین و دنیا کی بھلائی کا ذریعہ ہے .... اس زمانہ میں بعض لوگ دولها کو جاندی کا زبور بہنائتے ہیں .... یا چھری جاتو ان کے ساتھ رکھتے ہیں ماکه اس کو بھوت نہ چمٹ جائے ..... نیہ سب ناجائز رسمیں ہیں ..... آگر دولها بر سمی كا خوف ب تو صبح شام آيت الكرى يرده كر خود اين ير دم كر ليا كرے ..... بلكه نماذى آدمی کو مجھی کوئی آسیب بفضلہ تعالی شیں چھوٹا ..... قرآن پاک اچھا تکسان ہے اس کو

### دوسری نصل نکاح اور رخصت کی رسمیس

موبوده رسميس ..... نکاح کے وقت دو طرح کی رسمیس ہوتی ہیں ..... کچھ وہ جو دولها

کے گھر کی جاتی ہیں ۔۔۔۔۔ اور کچھ وہ جو دلمن کے گھر۔۔۔۔ دلما کے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ سارے قرابت دار جمع ہو چکتے ہیں ۔۔۔۔۔ جو کھاٹا کھاتے جاتے ہی اور نبوتے کے روپے ویے جاتے ہیں ۔۔۔۔۔ اس کھانے کا نام برات کی روٹی ہے ۔۔۔۔۔ اس کھانے کا نام برات کی روٹی ہے ۔۔۔۔۔ اس وقت زیادہ قابل رحم دولها کے نانا ماموں کی حالت ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ کونکہ ان پر ضروری ہے کہ بھات لے کر آئیں ۔۔۔۔۔ بعات میں ضروری ہے کہ دولها اور اس کے تمام قرابت نے صدا گھر بریاد کر دیے ہیں ۔۔۔۔۔ بھات میں ضروری ہے کہ دولها اور اس کے تمام قرابت داروں کے لئے کپڑے کے جوڑے ۔۔۔۔۔ بچھ نقدی اور پچھ غلہ لادیں ۔۔۔۔ بعض جگہ چایس بچاس جوڑے تک لائے بڑتے ہیں ۔۔۔۔۔ خود میں نے ایک دوکاندار کو دیکھا کہ بڑے مزاد کر کر رہا تھا ۔۔۔۔ بھانجی کی شادی آن بڑی ۔۔۔۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ بھات نہ دے یا اپنی حیثیت کے مطابق دے دو نہ بانا ۔۔۔۔ آثرکار اس کی دوکان بھات کی نذر ہوگئی ۔۔۔۔۔ اور وہ بہت مصیبت میں گرفار ہوگیا۔۔

بھائجی کے نکاح میں بیہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ کیڑوں کے جوڑوں کے سوا بھانجی کو زبور یا برات کی رونی مامول کرے .... غرضیکه ایک شادی میں جار کھرول کی بربادی ہو جاتی ہے .... جب یہ سب رسمیں ہو چیں؟ توباب برات چلی .... جس کے ساتھ بری اور آمے باجا ..... کولے طلتے جاتے ہیں .... آئش بازی میں آگ لگ جاتی ہے .... بری اس میوہ (فروث) کو کہتے ہیں جو دولها کی طرف سے جاتی ہے .... اور ولمن کے محمردی جاتی ہے .... اور بعد شادی تقسیم ہوتی ہے .... جب برات ولمن کے مکان پر چینی ہے تو اول وہاں آتش بازی میں آگ لگائی گئی ..... بھر پھول می لٹائی گئی ..... بھر تمام براتیوں كو ولهن كى طرف سے عام وعوت وى عنى ..... چر نكاح ہوا ..... وولها مكان ميں عميا ..... جمال سلے سے عورتوں کا مجمع لگا ہوا ہے .... اس موقعہ پر بری بردہ تشین عورتنس مجھی دولها كے سامنے بے تكلف بغير برده آجاتی ہيں ..... كاليوں سے بھرے ہوئے كانے كائے جاتے میں .... سالیاں بہنوئی سے مسم سے غداق کرتی ہیں حالاتک سالیوں کا بہنوئی سے بردہ سخت ضروری ہے ..... پھر رخصت کی تیاری ہوتی ہے .... جیز دکھایا جاتا ہے .... جیز میں تین سم کی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو دولها والوں کے لئے کیڑوں کے جوڑے .... یعنی دولها اس کے مال باپ واوا واوی تانا تانی مامون بھائی کیا تانا تانی غرضیکه سب کو جوڑے ضرور دیے جاتے ہیں .... جن کا مجموعہ بعض جگہ ای ملکہ لوے جواے ہوتے ای ..... ووسرے کا تھ کیار لینی میزیں "كرسيال" برتن عارياكی وفيرہ تير ، دو ان سبكى نمائش کے بعد رخصت ہوئی ..... جس میں باہر باب کا شور اندر رو لے جا لے والوں کا دور

ہوتا ہے ..... کمال تک بیان کیا جاوے ..... بعض وہ رسمیں ہیں جن کے بیان سے بھی شرم آتی ہے ..... کہ اس کتاب کو غیر مسلم قویس بھی پڑھیں گی ..... وہ مسلمانوں کے متعلق کیا رائے قائم کریں گی ..... حق ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ایسے ناخلف اولاد ہوئے کہ ہم نے ان کے نام کو بھی ڈبو ویا ..... آج ایسی واہیات رسمیں بھتگی جماروں میں بھی نہیں ..... جو مسلمانوں میں ہیں۔

ان رسمول کی خرابیال ..... ان رسمول کی خرابیال میں کیا بیان کروں ..... صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ ان رسمول نے مسلمان مالداروں کو غریب کنگال بنا دیا ..... گھر والوں کو بے گھر کر دیا ..... ہر شخص اینے شہر میں صدیا مثالیں اپنی آتھوں سے دیکھتا ہے والوں کو بے گھر کر دیا ..... اول خرابی یہ ہے کہ ..... اول خرابی یہ ہے کہ اس میں مال کی بریادی اور حق تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم اوھر کے رہے نہ اوھر کے رہے

دوسرے یہ کہ یہ سارے کام اپنے تام کے لئے کے جاتے ہیں ..... مگر دوستو سوائے بدتای کے کچھ بھی عاصل نہیں ہو آ .... کھانے والے تو کھانے میں عیب نکالتے ہوئے جاتے ہیں کہ اس میں کھی ولایتی تھا ..... نمک زیادہ تھا ..... مرچ امچھی نہ تھی .... اور دولما والے بیشہ شکایت ہی کرتے دکھیے گئے .... لاکی کے لئے وہاں طعنے ہی طعنے ہوتے ہیں۔

لطیفہ ..... یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے گھرید براتی عمدہ مزیدار بال کھا کر جائیں ..... گر اولیاء اللہ اللہ مند سیدھا نہیں ہوتا ..... کھانے میں عیب نکالتے ہیں ..... گر اولیاء اللہ اور پیر مرشدوں کے گھر سوکھی روٹیاں اور وال ولیہ خوٹی سے کھا کر تیمک سمجھ کر تعریفی کرتے ہیں ..... وہ سوکھی روٹیاں اپنے بچوں کو پردیس بھیجتے ہیں ..... جا کر دکھ ..... اہمیر شریف کا ولیہ اور بغداو شریف اور دوسرے آستانوں کی وال روٹیاں ..... اس کی کیا وجہ شریف اور دوسرے آستانوں کی وال روٹیاں ..... اس کی کیا وجہ بیس ورستو ..... وجہ صرف یہ ہے کہ یہ کھانے مخلوق کو راضی کرنے کے لئے ہیں ..... اگر ہم بھی شادی بیاہ کے موقع پر کھانا ، جیز وفیر وفید سنت کی نیت سے سنت طریقہ پر کریں تو بھی کوئی اعتراض ہو سکتا ہی نہیں ..... مارے دوست سیٹھ مجدالنی صاحب ہر ممال بقر عید کے موقع پر حضور نبی کریم میں اور بلاؤ بکا کر عام مسلمانوں کی دعوت کرتے ہیں اور بلاؤ بکا کر عام مسلمانوں کی دعوت کرتے ہیں ..... میں

نے دیکھا کہ وہ معزز مسلمان جو کی شادی بیاہ میں بوے نخرے سے جاتے ہیں ..... وہ بغیر بلائے یماں آ جاتے ہیں ..... اور اگر آخری ایک اثر بھی پا لیتے ہیں تو تیرک سمجھ کر کھاتے ہیں ..... عرض یہ ہے کہ حضور نبی کریم میں اللہ میں باک عیب بوش ہے کھاتے ہیں ..... عرض یہ ہے کہ حضور نبی کریم میں اگر ہم اس بھی جاتے ہیں ..... اگر ہم لوگ ولیمہ کا کھانا سنت کی نیت سے کریں تو اگر ..... وال روثی بھی مسلمانوں کے مامنے رکھ ویں گے ..... وہ بھی مسلمان برکت کی نیت سے سیر ہو کر کھائیں گے۔

تیسری خرابی ان رسمول میں یہ ہے کہ ان کی وجہ سے شریف غریبوں کی لڑکیاں بیٹی رہتی ہیں ..... اور مالداروں کی لڑکیاں ٹھکانے لگ جاتی ہیں ..... کیونکہ لوگ اپنے بیٹوں کا پیغام لے کر وہاں ہی جاتے ہی جمال زیادہ جیز لمے ..... آگر ہز جگہ کے لئے جیز مقرر ہو جائے کہ امیرو غریب سب انتا ہی جیز وغیرہ دیں ..... تو ہر مسلمان کی لڑکی جلد ٹھکانے لگ حائے۔

چوتھی خرابی ہے ہے کہ ان رسموں کی وجہ سے مسلمانوں کی اپنی اولاو وبال جان معلوم ہونے گئی ہے ۔.... کہ آگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ..... سمجھا کہ یا تو اب میرے مکان کی خیر نمیں یا جائداد و دوکان چلی ..... اس لئے لوگ لڑکی پیدا کرنے سے تھبراتے ہیں .... میں اس لئے لوگ لڑکی پیدا کرنے سے تھبراتے ہیں .... میں ان رسموں کی برکت ہے۔

پانچویں خرابی ہے کہ نکاح سے مقصود ہوتا ہے ..... دو قوموں کا مل جانا لینی لاک والے لئے والے لئے والے لئے والے لئے والے لئے اس کا نام نکاح ہے ..... نکاح کے معنی ہیں مل جانا ..... تو یہ نکاح قبیلوں اور جماعتوں کے ملانے والی چیز ہے ..... مثل مشہور ہے کہ ..... نکاح میں لڑی دے کر لاکا لیتے ہیں ..... اور لڑکا دے کر لڑکی حاصل کرتے ہیں ..... مگر اب مسلمانوں نے سجے لیا ہے کہ نکاح مال کرنے کا ذریعہ ہے جس کے چار فرزند ہوگئے وہ سمجا کہ میری چار جائیدادیں ہوگئیں ..... کہ ان کو بیاہوں گا ..... جیزوں سے محر بخر لول گا ..... اب جب وائم موگئی اور اب عام طور پر نکاح لڑائی کی بڑ بن کر وہ سی اس کے خور نول میں لڑکی دو تو آئیں کا پرانا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے کیوں دہ گیا ہے ..... کہ ان کو ایک مالی کاروبار سمجے لیا گیا ہے۔

مجھٹی خرابی ہے کہ آگر کسی مخص کی چند اولاد ہیں ..... پہلے کا نکاح تو بہت زھوم دھام سے کیا ..... اس ایک نکاح میں اس کا معمالیہ ختم ہوگیا ..... باتی اولاد کے فقط نکاح میں ہوسے .... باتی اولاد کے فقط نکاح میں ہوسے .... کوئی رسم اوا نہ ہوئی ..... کوئکہ روپیہ نہ تھا تو اب اولاد کو ماں باپ سے میں ہوسے ..... کوئی رسم اوا نہ ہوئی ..... کوئکہ روپیہ نہ تھا تو اب اولاد کو ماں باپ سے

شکایت پیدا ہوتی ہے کہ .... خارے بوے بعائی میں کیا خوبی تھی جو ہم میں نہ تھی ....؟ تو باب اور اولاد میں الی مجرتی ہے کہ خداکی پناہ .....!

ماتویں خرابی ہے کہ لؤی والوں نے دولما کے نکاح کے وقت اتنا خرج کرایا کہ اس کا مکان بھی رہن ہوگیا ..... بہت قرضہ سر پر سوار ہوگیا ..... اب دولمن صاحبہ جب گھر میں آئیں تو مکان بھی ہاتھ سے گیا اور مصیبت بھی آ پڑی ..... تو نام ہے ہو آ ہے کہ سے دولمن الی مخوس آئی کہ اس کے آتے ہی ہارے گھری خیرو برکت اڑ گئی ..... اس سے پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں .... ہے خبر شیس کہ بیچاری دلمن کا قصور شیس .... بلکہ تمہاری ان ہروائی رسمول کی برکت ہے۔

ہوتے ہی گر کرنے گئے ہیں ۔۔۔۔۔ جول جول اولاد جوان ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔ ان کی فکریں بڑھی ہوتے ہی گر کرنے گئے ہیں ۔۔۔۔۔ جول جول اولاد جوان ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔ ان کی فکریں بڑھی معلوم ہوتی ہے نہ پانی ۔۔۔۔۔۔ گر یہ ہوتی ہے کہ کی صورت ہے رویے جع کر ۔۔۔۔۔ کہ یہ رسیس پوری ہوں اب رویے جع کر رہے ۔۔۔۔۔ اس رویے میں ذکواۃ بھی واجب ہے اور جج بھی فرض ہو جاتا ہے وہ نہیں اوا کرتے ۔۔۔۔۔ کی کہ اگر ان عبادات میں یہ رویے فرج ہوگیا تو وہ شیطانی رسیس کس طرح پوری ہوں گی ۔۔۔۔۔ میں نے ایک صاحب کو ویکھا کہ ان پر چچ گرش تھا ۔۔۔۔ میں نے ان سے کما کہ آپ پر چج گرش تھا ۔۔۔۔ میں نے ان سے کما کہ آپ پر چج فرض ہے ۔۔۔ جو کو جاؤ ۔۔۔۔ فرانے کی بڑا جج تو لڑی کی شادی اور اس کا جیز ہے ۔۔۔۔۔ اور جج فرض نہیں ہیں اور جج فرض ہے ۔۔۔۔ فرانے گئے کہ بھی ہو ناک تو نہیں کوانی ۔۔۔۔ آخر جج نہ کیا ۔۔۔۔ اور جج فرض ہے ۔۔۔۔ فرانے گئے کہ بھی ہو ناک تو نہیں کوانی ۔۔۔۔ آخر جج نہ کیا ان کو نمیس میں ہوتا ۔۔۔۔ فرانے گئے کہ بھی ہو ناک تو نہیں کوانی ۔۔۔۔ آخر ج نہ کیا ان کو نمیس میں ہوتا ۔۔۔۔ فرانے گئے کہ بھی ہوتا ہر اس مخض پر فرض ہے ۔۔۔۔ جس کے پاس کم کے کہ کے کرنا ہر اس مخض پر فرض ہے ۔۔۔۔ جس سے پاس کم کہ کے کرنا ہر اس مخض پر فرض ہے ۔۔۔۔ جس سے پاس کم کہ فوضلہ جائے آنے کا کرایہ اور یاتی مصارف ہوں ۔۔۔۔ یہ وہ مشور ہے کہ بڑھا ہی کو گئا یا نمیں اور یہ مال رہے گا یا نمیں اور یہ مال رہے گا یا نمیں۔ کہ وہ قایا نمیں۔۔

رو علا ہے ۔۔۔۔ یہ برتہ برحی ہا و سے بین اور ہے ہے۔ ان رہ ہے ہے اس فرون کرتے ہیں ہوائی ہے کہ غریب لوگ لوگ کے بھین ای سے گیڑے جمع کرنے شروع کرتے ہیں ۔۔۔۔ کیو کلہ استے جوڑے وہ ایک وم نمیں بنا کتے ۔۔۔۔۔ جب کک لوگ جوان ہوتی ہے گیڑے گل جاتے ہیں ۔۔۔۔ انہی گلے ہوئے گیڑوں کے جوڑے بنا کر دیتے ہیں ۔۔۔۔ جب وہ ہے ہیں تو وہ دن میں بھٹ جاتے ہیں ۔۔۔۔ جس سے پہنے والے گالیاں دیتے ہیں کہ ایسے گیڑے وہ یہ کی کیا ضرورت تھی ۔۔۔۔ جس سے پہنے والے گالیاں دیتے ہیں کہ ایسے گیڑے وہ یہ کی کیا ضرورت تھی ۔۔۔۔؟

وسوس خرابی ہے ہے کہ واس والے معیبت اٹھا کر پیہ بریاد کر کے کاٹھ کباڑ لینی میز و
کرسیاں مسمواں لڑکی کو دے تو دیتے ہیں ..... مگر دولما کا گھر اتا تک اور چھوٹا ہوتا ہے کہ
دہاں دکھنے کو جگہ نہیں اور اگر دولما میاں کرایہ کے مکان میں رہتے ہیں ..... تو جب دو
چار دفعہ مکان بدلنا پڑتا ہے تو یہ تمام کاٹھ کباڑ ٹوٹ پھوٹ کر ضائع ہو جاتا ہے .... بھتنے
دوپ کا جیز دیا گیا ..... اگر اتنا روہیہ نقد دیا جاتا ..... یا اس روپیہ کی کوئی دوکان یا مکان
لڑکے کو دے دیا جاتا تو لڑک کے کام آتا ..... اور اس کی اولاد عمر بھر آپ کو دعا کمیں دہی
اور لڑکی کی بھی سرال میں عزت ہوتی ..... اور اگر خدا نہ کرے کہ کمی لڑکی پر کوئی
مصیبت آئے ..... تو اس کے کرایہ سے اپنا برا وقت نکال لیق۔

مسلمانوں کے پچھ بمانے ..... جب یہ خرابیاں مسلمانوں کو بتائی جاتی ہیں ..... تو ان کو چد ہم کے عذر ہوتے ہیں ..... ایک تو یہ کہ صاحب ہم کیا کریں ..... ہماری عور تی اور لڑکے نہیں مائے ..... ہم ان کی وجہ سے بجبور ہیں ..... یہ عذر محض بیکار ہے ..... حقیقت یہ ہے کہ آدھی مرضی خود مردول کی بھی ہوتی ہے ..... تب ان کی عور تی اور لڑکے اشارہ یا نری پاکر ضد کرتے ہیں ورنہ ممکن نہیں کہ ہمارے گھر میں ہماری مرضی کے بغیر کوئی کام ہو جائے ..... اگر ہانڈی میں نمک زیادہ ہو جائے تو عورت بھاری کی شامت اور اگر اولاد یا یوی کی وقت نماز نہ پڑھے تو بالکل پرواہ ہی نہیں ..... جان لوک شامت اور اگر اولاد یا یوی کی وقت نماز نہ پڑھے یہ خارت بھی لاحول پڑھتے ہوئے آگے قرزند کی برات مع ناچ باج کے جا رہی ہے اور چھے بیچے یہ حضرت بھی لاحول پڑھتے ہوئے جا برای ہے اور چھے بیچے یہ حضرت بھی لاحول پڑھتے ہوئے جا برای ہے اور چھے بیچے یہ حضرت بھی تا یہ لاحول خوشی کی ہے ۔.... دعشرت سعدی رحمتہ اللہ علیہ نے کیا خوب قربایا .....

كه لاحول محويند شاوى كتال

ووسرے پنجاب میں یہ قانون ہے کہ ماں باپ نے مال سے لڑی میراث تمیں یاتی ..... لکھ پی باپ کے بعد سارا مال جائداد مکانات سب کھ لڑکے کا ہے ..... لڑی آیک یائی کی حقدار نمیں ..... بہانہ یہ کرتے ہی کہ ہم لڑی کی میراث کے بدلہ اس کی شادی وہوم دھام سے کر دیتے ہیں ..... بجان اللہ ....! اپنے نام کے لئے روپیہ حرام کاموں میں بریاو کر دو اور لڑکی کے جھے کو کاٹو .... کیوں جناب .....؟ آپ جو لڑکے کی شادی اور اس کی پڑھائی کمائی پر جو روپیہ خرچ کرتے ہیں .... بی اے ایم اے کی ڈگری دلواتے ہیں کیا دہ بھی فرزند کے میراث سے کاٹے ہیں .... بی آپ ہو یہ سے مذر کیا .... یہ مخض دھوکہ دینا

تیرے یہ کہ ہم کو علائے کرام نے یہ باتی پائی ہی نہیں ..... اس لئے کہ ہم لوگ اس سے غافل رہے .... اب جبہ یہ رسوم چل پڑیں ..... للذا ان کا برد ہونا مشکل ہے .... لیکن یہ بہانہ ہمی غلا ہے علائے الجسنت نے اس کے متعلق کابیں فکھیں ..... مسلمانوں نے قبول نہ کیا .... چنانچہ ام الجسنت اعلیٰ حضرت فاضل برطوی قدس سرو نے ایک کتاب فکمی .... "جس جی صاف صاف فرمایا کہ میت کی روثی امیروں ... ایک کتاب فکمی هلدی النبلس کے لئے کھانا ترام ہے .... صرف غریب لوگ کھائیں .... ایک کتاب فکمی هلدی النبلس اللی احتکام الاعراس جس جی شادی بیاہ کی مروجہ رسموں کی برائیاں بتائیں اور شرکی رسمیں بیان فرمائیں .... ایک کتاب فکمی ..... مواجعہ النجلہ جس جی ثابت فرایا کہ سوا چند موقعوں کے باتی جگہ عورت کو گھرے لگانا ترام ہے اور بھی علائے الجانت نے ان باتوں موقعوں کے باتی جگہ عورت کو گھرے لگانا ترام ہے اور بھی علائے الجانت نے ان باتوں موقعوں کے باتی جگہ عورت کو گھرے لگانا ترام ہے اور بھی علائے الجانت نے ان باتوں کے متعلق بحت کابیں فکمیں .... افسوں کہ اپنا تعمور علاء کے مرفائے ہو۔

چوتھا بمانہ یہ کرتے ہیں کہ اگر شادی بیابوں میں یہ رسمیں نہ ہوں تو ہارے گھر لوگ جے ۔۔۔۔
جح نہ ہوں کے جس سے شادی میں روئق نہ ہوگی ۔۔۔۔۔ مگریہ بھی فقط وہم و دھوکا ہے ۔۔۔۔ اب تو حق یہ ہے کہ شادی و ثلاح میں شرکت اگر سنت کی نیت سے ہو تو عبادت ہے ۔۔۔۔ اب تو ہمارے نکاحوں میں لوگ تماشائی بن کریا کھانے کے لئے آتے ہیں ۔۔۔۔ جس کا کچھ ثواب شیس پاتے اور پھر انشاء اللہ مباوت کی نیت سے آیا کمریں کے ۔۔۔۔ ہیے اب لوگ عید کی نماز کے لئے عیدگاہ میں جاتے ہیں تب انشاء اللہ روئق بی کچھ اور ہوگی ۔۔۔۔ اور بمار بی کمار کے اور آوے گی ۔۔۔ ابھی ممال مجرات میں بھائی فعنل النی صاحب کے گھر الی بی سید می سادھی شادی ہوئی ۔۔۔ اس قدر مجمع تھا کہ میں نے آج تک کی برات میں ایسا مجمع سید می سادھی شادی ہوئی ۔۔۔ اس قدر مجمع تھا کہ میں نے آج تک کی برات میں ایسا مجمع نہ دیکھا ۔۔۔۔ یہ مسلمان تو وضو کے درود شریف پڑھتے ہوئے اس سارے جلوس نے شرکک ہوئے۔۔

بانجان بمانہ یہ کرتے ہیں کہ لوگ ہم پر طعنہ کریں گے ..... کہ خرج کم کرنے کے لئے یہ رسمیں بند کی ہیں ..... اور بعض لوگ یہ بھیں گے کہ یہ اتم کی مجلس ہے بمال ناچ منیں باجہ نہیں ہوا تجہ پڑھا جا رہا ہے ..... کیا یہ تواب مغت مل جائے گا ..... لوگوں نہ طعن وام کے خاق اول اول برداشت کرنے پڑیں گے ..... اور دوستو اب بھی لوگ وطعنے دینے ہے کہ خاق اول اول برداشت کرنے پڑیں گے ..... اور دوستو اب بھی لوگ طعنے دینے ہے کہ خاق اور طعنے دینے ہے کہ خات اور کی خان کوئی اور طعنے دینے کرتے ہیں ہے خرشیکہ لوگوں کے طعنے ہے کوئی کی دفت نہیں تج سکتا .....

زبان سے کس طرح نی سکتے ہو ..... یہ بھی یاد رکھو کہ پہلے تو پچھ مشکل برے گی ..... عمر بعد بین انتاء اللہ وہ بی طعنے دینے والے لوگ تم کو دعا کیں دیں سے .... اور غریب غرباء کی مشکلیں آسان ہو جا کیں گی ..... اللہ اور حضور علیہ السلام بھی راضی ہوں مے .... اور مسلمان بھی .... مضوطی سے قائم رہنا شرط ہے۔

یاہ شادی کی اسلامی رسمیس ..... سب سے بمتر تو یہ ہوگا کہ اپنی اولاد کے نکاح کے لئے صرت خاتون جنت شاہزادی اسلام فاطمہ زیرا رضی انلہ تعالی عنما کے نکاح پاک کو نمونہ بناؤ ..... اور یقین کو کہ اتاری اولاد ان کے قدم پاک پر قربان رضی انلہ تعالی عنما ..... اور میں کو کہ اگر صور نبی کریم اللہ کا اللہ کا مرض ہوتی کہ میری گئت جگر کی شادی بری دھوم دھام سے ہو ..... اور صحابہ کرام سے اس کے لئے چدہ (یوراً) وفیرو کے لئے تم فرا ویا جاتا تو عان غی الطفائی کا خزانہ موجود تھا .... جو ایک ایک بخت ہیں جگ کے لئے تو نو سو اون نسب اور نو اشرفیاں حاضر کر دیتے تھے .... ایکن چوکلہ مثان یہ تھا کہ تیاست تک یہ شادی منطمانوں کے لئے نمونہ بن جائے .... اس لئے نمایت مادگ سے یہ اسلامی رسم اوا کی گئی ..... النوا مسلمانو ....! اولا ..... تو ابنی یوا برات سے ماری جرام رسمیس نکال ڈالو باج ' آتش بازی' عورتوں کے گائے' میرائی ڈوم وغیرو کے ماری جرام رسمیس نکال ڈالو' باج' آتش بازی' عورتوں کے گائے' میرائی ڈوم وغیرو کے ماری جرام رسمیس نکال ڈالو' باج' آتش بازی' عورتوں کے گائے' میرائی ڈوم وغیرو کے اللہ کا نام لے کر مثا دو ..... اب رہی فنول خرجی کی رسمیس ان کو یا تو بند ہی کہ دو ..... اب رہی فنول خرجی کی رسمیس ان کو یا تو بند ہی کہ دو اس گریند نہ کر سکو تو ان کے لئے اس عرور کر دو ..... جس سے فشان فرچی نہ رہے اور گری برادی نہ ہو یہ اس طریقہ سے نکام کے کہ اس طریقہ سے نکام کی رسمیس ان کو یا تو بند ہی کہ در سے مرائے یہ ہو کہ اس طریقہ سے نکاح کی رسمیس ان کو یا تو بند ہو کی مرائی ہو ہو ہے ۔۔۔ کہ اس طریقہ سے نکاح کی رسمیس اورا ہوئی چاہیے۔۔

الله المعلق الم

جلوس روائد ہو ..... ماتھ ماتھ عدہ نعت خوانی ہوتی جادے ..... جب یہ برات دولمن کے گھر پنچ تو دولمن والے اس برات کو کی فتم کی روثی یا گھانا ہرگز نہ دیں ..... کو تک حفرت زہرا رضی اللہ تعالی عنها کے تکاح میں حضور علیہ السلام نے کوئی کھانا نہ ریا ..... غرضیکہ لاکی والے کے گھر کھانا نہ ہو ..... بلکہ پان یا فالی چائے سے تواضع کر دی جائے ..... بھر عمدہ طریقہ سے خطبہ نکاح پڑھ کر نکاح ہو جائے ..... اگر نکاح محمد میں ہو تو اور بھی اچھا ہے .... نکاح کا مجد میں ہونا متحب ہے .... اور اگر لاکی کے گھر ہو ت بھی کوئی حرج نہیں اچھا ہے .... نکاح کا مجد میں ہونا متحب ہے .... اور اگر لاکی کے گھر ہو ت بھی کوئی حرج نہیں .... برات پر کی فتم کی گوئی حرج نہیں .... برات پر کی فتم کی مخود رکہ نے میں بیعے گم ہو جاتے ہیں .... برات پر کی فتم کی شخص کے خوادر اور بھیریائکل نہ ہو کہ بھیر کرنے میں چیے گم ہو جاتے ہیں .... بال نکاح کے وقت شرے کانا سنت ہے ....

چیز ...... جیزے لئے بھی کوئی مد ہونی چاہیے ..... کہ جس کی ہر امیر و غریب پابندی کرے ..... گر جیز وہ دیں جو مقرر کرے ..... گر جیز وہ دیں جو مقرر ہوگیا ..... یاد رکھو کہ اگر تم جیزے دولها کا گھر بھی بحر دد گے تو بھی تمہارا نام نہیں ہو سکتا ..... کیو تکہ بعض جگہ بھتی جماروں نے اتنا جیز دے دیا ہے کہ سلمان بڑے الدار بھی نہیں دے کئے ..... چنانچہ چند سال گزرے کہ آگرے میں ایک بتمار نے اپنی اوری کو اتنا جیز دیا کہ وہ برات کے ساتھ جلوی کی شکل میں ایک میں میں میں ایک بتمار نے اپنی اوری کو اتنا جیز دیا کہ وہ برات کے ساتھ جلوی کی شکل میں ایک میں میں منا ..... اس کی تگرانی کے جیز دیا کہ بولی برائی پڑی .... جب اس سے پوچھا گیا کہ اتا جیز رکھنے کے لئے دولها کے پاس مکان نہیں ہائی بردی ہے۔ کہ جو سلمان اپنی جائیداو و مکان فروخت کر کے اچھا جیز دیے ہیں کہ جیز دیے ہیں کہ جیز دیے ہیں اور کتے ہیں کہ جیز دیے ہیں کہ جیز دیے ہیں کہ جیز دیے ہیں کہ جیز کا ذکر شروع کر دیے ہیں اور کتے ہیں کہ جیز دیے ہیں کہ بیائی .....! وہ جمار جیز کا ریکارڈ توڑ گیا ..... اس ملمان بیارے کا نام نہ تعریف .....! لندا آپ مسلمان بیارے گھر کو آگ نہ لگاؤ .....! لندا آپ مسلمان این عبر کی بیروی میں ہے ..... لندا ایک مسلمان میں کہ جیز بم عرض کرتے ہیں اس سے زیادہ ہرگر نہ دو۔

برتن ..... گیاره عدد ٔ چارپائی (پلنگ) در میانی ..... ایک عدد ٔ چادر ..... ایک عدد ٔ لخاف ..... ایک عدد ٔ وار یالی عدد ٔ لخاف ..... ایک عدد ٔ دولمن کے جو رہے ..... چار عدد ، دولمن کے جو رہے والد کو چار عدد ، جس میں دو سوتی اور دو ریشی ہول - دولما کو جو رہے ..... دو عدد ، دولما کے دالد کو جو را ..... ایک عدد ، دولما کی بال کو جو را ..... ایک عدد ، مصلی (جاء نماز) ایک عدد ، قرآن جو را ..... ایک عدد ، دیور بفتر میت گراس میں بھی زیادتی نہ کرد ..... اگر ہو شریف مع رال ..... ایک عدد ، دیور بفتر میت گراس میں بھی زیادتی نہ کرد ..... اگر ہو

سے تو اس کے علاوہ نقر روپ لڑی کے نام میں جمع کرا وہ ..... اور اگر تم کو اللہ نے وہا ہے وہ لڑی کو کوئی مکان و دکان جا کدادی شکل میں خرید وہ ..... لڑکی کے نام رجمٹری ہو ..... لید بھی یاد رکھو کہ تمام لڑکوں میں برابری ہونا ضروری ہے ..... لیذا اگر نقذی روپ یا جا کداد ایک کو دی ہے تو سب کو دو ..... ورنہ گناہ گار ہوگے ..... جو اولاد میں برابری نہ رکھے ..... حدیث شریف میں اس کو ظالم کما گیا ہے اور اپنی لڑکوں کو سکھا دو کہ اگر اکی ماس یا نند طعنہ دیں تو وہ جواب دیں کہ میں سنت طریق اور حضرت خاتون جنت کی غلای میں تمہارے گھر آئی ہوں ..... اگر تم نے جھے پر طعنہ کیا تو تمہار یہ طعنہ جھے پر نہ ہوگا ..... میں تند بھی خوب یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے جواب من کر بھی ذبان نہ روگی ..... ساس نند بھی خوب یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے جواب من کر بھی ذبان نہ روگی ..... ساس نند بھی خوب یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے جواب من کر بھی ذبان نہ روگی ..... تو ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔

لطیفہ ..... حضرت اہام محمد رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک محض آیا اور عرض کرنے نگا ..... کہ میں نے شم کھائی تھی کہ اپنی بٹی کو جیز میں ہر چیز دو نگا ..... اب کیا کروں کہ شم پوری ہو ..... کیونکہ ہر چیز تو بادشاہ بھی نہیں دے سکتا ..... آپ نے فرمایا کہ تو اپنی از کی کو جیز میں قرآن شریف میں ہر چیز ہے اور آیت بڑھ دی (روح البیان) پارہ گیارہواں سورہ یونس کی پہلی آیت و لا رطب و لا بلبس الا فی کتاب میین

انزا الوكوں اور ان كى ساس مندوں كو ياد ركھنا چاہيے كہ جس نے قرآن شريف جيز ميں دے درا اس نے سرائن شريف جيز ميں دے ديا اس نے سب كھ دے ديا ..... كيا چكى چولها اور دنيا كى چيز قرآن شريف سے معردہ كر جا ....

اور آگر برات دو مرے شہرے آئی ہے تو برات میں آنے والے آدمی مرد اور عورت دو مرے نیادہ نہ ہوں ..... اور ان مہمانوں کو لڑکی والا کھانا کھانے ..... گرب کھانا مہمانی کے حق کا ہوگا ..... نہ کہ برات کی روٹی ..... اس طرح دولمن والے کے گرجو اپنی برادری اور بہتی کی عام وعوت ہوتی ہے ..... وہ بالکل بند کر دی جائے ..... بال باہر کے مہمان اور برات کے منتظمین ضرور کھانا کھائیں ..... مقصود صرف بیہ ہے کہ دولمن کے گھر عام برادری کی دعوت نہ ہو ..... کہ یہ بلادجہ کا بوجھ ہے ..... جمال تک ہو سکے لؤکی والے کا بہ جہ ماکا کی دے۔

جب دولمن خیرے گھر پنچ ..... تو رخصت کے دو سرے دن لیمی شب عردی کی منے کو دو سرے دن لیمی شب عردی کی منے کو دو الما کے گھر دعوت ولیمہ ہونی چاہیے ..... یہ دعوت اپنی حیثیت کے مطابق ہو کہ یہ سنت ہو گہ میا تھ ہو کہ یہ سنت ہو گھر داس کی دھوم دھام کے لئے سودی قرضہ نہ لیا جائے اور مالداروں کے ساتھ

محرے رخصت جس محری زہرا ہو ہیں والده کی یاد عمل رونے لکیں دی تیلی احمد مختار نے اور فرمایا شہہ ایرار نے فاطمہ ہر علیہ سے بالا ہو تم میک و مسرال پی اعلیٰ ہو تم باب تيرا ہے الم الانبياء اور شوہر اولیاء کے پیٹوا ماه ذي الحجه مين جب رخصت موني تب علی کے کھریس ایک وعوت ہوتی جس ش محيس وي سيرجو كي روثيال می پیر اور تھو ڈے خرے بیکال اس خیافت کا ولیمہ نام ہے اور بیہ وعومت سنت اسلام ہے سب کو ان کی راہ چلتا جاہے اور بری رسموں سے بچا چاہے

ja.

ا سن لو ان کے ساتھ کیا کیا نفز تھا مصطفیٰ نے اپنی دختر کو جو دی غلاف ایک کئی ایک ایسا ہی لیاف فلاف ایک کئی ایک ایسا ہی لیاف ایک کاف دوئی ایک ایسا ہی لیاف کاف ایک مشکیزہ تھا یانی کے لئے ایک مشکیزہ تھا یانی کے لئے میں نفری کنٹن کی جو ڈی ہاتھ میں بے سواری ہی علی کے گھر گئی ان کے گھر تھیں سیدھی سادی شادیاں مادی شادیاں صاحب لولاک پر لاکھول سلام صاحب لولاک پر لاکھول سلام

فاظمہ زہرا کا جس دن عقد تھا
ایک چادر سترہ پیوندگ
ایک توشک جن کا چرنے کا غلاف
جس کے اندر اون نہ ریشم روئی
ایک چکی چینے کے واسطے
ایک لکڑی کا پالہ ساتھ بیس
فتا برادی سید الکونین کی
واسطے جن کے جے دونوں جمال
واسطے جن کے جے دونوں جمال
اس جیزیاک پر لاکھوت سلام

# شاہرادی کونین کی زندگی

پڑ گئے سب کام ان کی ذات پر اللہ میں چکی ہے چھالے پڑ گئے اللہ نے ہیں قیدی رسول اللہ نے اس مصیبت سے حمیس راحت لے اس مصیبت سے حمیس راحت لے پور آگھ کے چھالے پور اللہ سے عرض کر کے آگئیں والدہ نے عرض کر کے آگئیں والدہ نے عرض کر کے آگئیں والدہ نے مارا کیا

آئیں جب خاتون جنت اپنے گھر
کام سے گیڑے بھی کانے پڑے گئے
دی خبر زہرا کو اسد اللہ نے
ایک لونڈی بھی آگر ہم کو لیے
ایک لونڈی بھی آگر ہم کو لیے
من کے زہرا آئی صدیقہ کے گھر
پر نہ ہے وولت کدہ میں شاہ دیں
گھر میں جب آئے حبیب کریا

بچھ غرباء اور مساکین کو بھی اس وعوت میں بنایا جائے ..... یاد رکھو کہ جس شادی میں فرچہ کم ہوگا ..... انشاء اللہ وہ شادی بری مبارک اور دولمن بری خوش نصیب ہوگی ..... ہم نے دیکھا کہ زیادہ جیز لے جانے والی لڑکیاں سرال میں تکلیف سے رہیں اور کم جیز لائے والیاں بوے آرام سے گزارا کر رہی ہیں۔

ہم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنها کی شادی اور ان کا جیز اور ان کی خاتلی زندگی شریف نظم میں لکھی ہے ..... اور آپ کو سنائیں ..... سنو اور عبرت کیڑو۔

شنرادی اسلام ٔ مالکه دارالسلام حضرت فاظمنه الزہرا رضی الله نعالی عنها کا نکاح

موش دل سے مومنو س لو ذرا ہے یہ قصہ فاظمہ کے عقد کا يندره ساله نبي كي الادلي اور تھی یا کیس سال عمر علی عقد کا پیغام حیدر نے دیا مصطفیٰ نے مرحما اھلا کما پير کا ون ستره ماه رجب دو سرا س ججرت شاه عرب ظمر کے وقت آئیں سارے خاص و عام مجر مدينه من موا اعلان عام اس خرے شور بریا ہوگیا كوچه و بازار مين غل سا ميا آج ہے مولی کی دخر کا تکاح آج ہے اس نیک اخر کا نکاح آج ہے اس پاک و کی کا نکاح آج ہے ہے مال کی بچی کا تکاح خیر سے جب وقت آیا ظہر کا مسجد نبوی میں مجمع ہوگیا اک طرف عنان بھی ہیں جلوہ کر ایک جانب ہیں ابو بر و عمر بر طرف اسحاب اور انصار بین درمیان میں احمد مخار ہیں سامنے نوشہ علی مرتضنی حيدر كرار شاه لاقتي یا کہ قدی آگئے ہیں فرش ہے۔ آج کویا عرش آیا ہے از سید الکونین نے خطبہ بردھا جمع جب به سارا مجمع ہوگیا عقد زہرا کا علی ہے کر دیا جب ہوئے خطبے سے فارغ مصطفیٰ چار سو متقال جاندی مر تھا وزن جس کا ڈیرے سو تولہ ہوا يعد من خرے لئائے لا كلام ماسواء اس کے نہ تھا کوئی طعام اور ہر اک نے میار کمیاد وی ان کے حق میں پھر دعائے خیر کی

عاس بزار "ایک لاکھ یا ایل لڑکیوں کھام وونما ے مکان یا جاکداد کھوائی .... مرب علاج مجی مغید ٹابت نہ ہوا ..... کیونکہ اے برے مرکے وصول کرنے کے لئے مورت كے پاس كافى روپ چاہے اور بهت وقعہ ہوا كہ مقدمہ چلا .... شوہر نے اوائے مركے جھوٹے کواہ کھڑے کر دیے کہ میں نے مردے دیا ہے .... یا اس نے معاف کر دیا ہے .... اس کی بھی مثالیں موجود ہیں .... اگر کوئی مکان وغیرہ نام کرا لیا تو بھی نے کار ہے \_ کوتکہ جب مرد عورت سے آنکھ پھیرلیتا ہے تو پھر مکان یا تھوڑی نظن کی پرواہ نمیں كرنا ..... أكر وه مكان جهور بين .... توكيا عورت مكان جائے كى .... اليے بى أكر شوير ے کھ ماہوار شخواہ لکھوا لی تو اولا تو وصول کرنا مشکل ..... اگر شوہر عائب ہوگیا یا وہ غریب آدی ہے تو کس طرح اوا کرے اور اگر جنواہ ملتی بھی رہی تو جوانی کی عمر کیون کر گزارے .... دوستو ....! یہ سارے علاج غلط ہیں .... اس کا صرف ایک علاج ہے وہ یہ کہ نگاح کے وقت کابین نامہ شوہرے لکھوا لیا جائے ..... کابین نامہ یہ ہے کہ ایک تحریر لکھی جائے جس میں شوہر کی طرف سے لکھا ہو کہ اگر میں لاپت ہو جاؤں یا اس بیوی کی موجودگی عی دوسرا نکاح کر کے اس پر ظلم کروں یا اس کے حقوق شرعی اوا نہ کرول وغیرہ وغیرہ تو اس عورت كو طلاق بائنه لين كاحق ہے .... ليكن بير تحرير تكام كے ايجاب و قبول كے بعد كرائى جائے يا نكاح خوال قاضى ايجاب تو مردكى طرف سے كرے اور عورت اس شرط ب قبول كريد كم جھ كو فلال فلال صورت من طلاق لينے كا حق موكا يسد اور مخار بجر انتاء الله شوہر كى فتم كى بدسلوكى نہ كرسكے كا ..... اور اگر كرے تو عورت خود طلاق لے كر مود سے آزاد ہو سکے گی .... اس میں شرعا کوئی حرج شیں اور سے علاج بہت مفید عابت ہوا .... اس سے بیہ مقصود شیں ہے کہ سلمانوں کے کھر مجزیں .... بلکہ میں بیاجا ہول کہ مجزنے سے بھیں .... مرد اس ڈر سے عورتوں کے ساتھ برسلوکی کرنے سے باز رہیں۔

وو سری ہدایت ..... بنجاب اور کافھیادار میں طلاق کا بہت رواج ہے ..... معمولی ک باتوں پر تین طلاقیں دے دیتے ہیں اور ہندو محردوں سے طلاق تامہ لکھواتے ہیں ..... ہو اسلامی مسائل سے بالکل جابل ہیں ..... پھر بعد میں بچھتا کر مفتی صاحب کے پاس روتے ہوئے آتے ہیں کہ مولوی صاحب خدا کے لئے کوئی صورت نکالو کہ میری یوی بجر نکاح میں آ جادے ..... میں چو تکہ فتوں کا کام کرتا ہوں اس لئے مجھے ان واقعات سے بہت سابقہ برتا رہتا ہے ..... بھر بمانہ سے بتاتے ہیں کہ غصر میں ایسا ہوگیا ..... ووستو ....! طلاق غصہ میں ایسا ہوگیا ..... ووستو میں کوئی نہیں دیتا ..... بھر سے حیلہ کرتے ہیں کہ دہایوں سے مسئلہ کھواتے ہیں کہ آیک دم تین طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہیں سے مسئلہ کھواتے ہیں کہ دہایوں سے مسئلہ کھواتے ہیں کہ آیک دم تین طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہیں ۔... اس میں رجوع

محری تکیفیں سانے آئی تھیں فاطمه جھالے و کھانے آئی تھیں مجھ سے سب دکھ درد اینا کمہ کئیں آپ کو تھر میں نہ پایا شاہ دیں چی اور چو لیے کے وہ دکھ سے بیس ایک خادم آپ اگر ان کو بھی دیں اور کما وخرے اے جان بدر شب کو آئے مصطفیٰ زہرا کے گھر باب جن کے جنگ میں مارے گئے یں یہ خادم ان تیموں کے لئے آمرا رکھو فقط اللہ کا تم یہ سایہ ہے رسول اللہ آپ جس سے خادموں کو بھول جا کیں ہم حمیں تنبیج اک الی بتائمیں اور پر الحمد اتی بی پرهو اولا سيحان الله سوم يار بو ناکہ سو ہو جائیں بیا مل کر سمی اور ۱۳۳ یار تکبیر بھی ورو میں رکھنا اے اسے مرام يزه ليا كرنا اے بر مع و شام من کے یہ مختار خوش خوش ہو گئیں خلد کی مختار رامنی موکنیں وین و ونیا کی مصیبت سے یچے سالک ان کی راہ جو کوئی ہے

ہدایت .... نکاح کے بعد مجھی شوہر بیوی میں نا انقاتی ہو جاتی ہے .... جس کی وجہ ے شوہر عورت کی صورت سے بیزار ہو آ ہے اور ..... عورت شوہر کے نام سے تھراتی ہے .... جس میں مجھی تو تصور عورت کا ہوتا ہے .... مجھی مرد کا .... مرد تو دو مرا تکاح كر ليما ہے اور ائى دندكى آرام سے كزار ما ہے ..... كر بے جارى عورت بى نميس بلك اس کے میکے والوں تک کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے .... جس کا دان رات تجربہ ہو رہا ہے سس اڑی والے رو رہے ہیں .... بھی مرد غائب یا دیوانہ یاکل ہو جاتا ہے .... جس کی طلاق کا شرعا اعتبار تہیں .... اب عورت بے بس ہے غیرمسلم قویس مسلمانوں پر طعن دین ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر ظلم عادر مردول کو بے جا آزادی ہے اس کا علاج عورتوں نے تو ب سوچا ہے کہ وہ مرد سے طلاق حاصل کرنے کے لئے مرتد ہونے تکیں ..... لیعنی کھ روز کے لئے عیمائی یا آرب وغیرہ بن ممیں ..... پھر دوبارہ اسلام لا کر دوسرے نکاح میں جلی سلین .... یہ علاج خطرتاک ہے اور غلط بھی .... کیونکہ اس میں مسلم قوم کے دامن پر نمایت برنما و صبہ لکتا ہے اور بہت می عور تیں پھراسلام میں واپس نہیں آئیں .... جس کی مثالیں میرے سامنے موجود ہیں .... نیز عورت کے بے ایمان بن جانے سے پہلا نکاح ٹوٹا مجمی نہیں .... بلکہ قائم رہتا ہے .... بعض لیڈران قوم نے اس کا علاج سوچا کہ فیخ نکاح كا قانون بنوا ديا .... لين اس قانون سے بھى شرعا نكاح نميں أوثنا .... طلاق شوہر دے تب عی ہو عتی ہے ۔۔۔۔ بعض عقد لوگوں نے یہ تدبیر سویی کہ برے بڑے مربند صوائے

جائز ہے ۔۔۔۔۔ دوستو ۔۔۔۔! یہ حلہ بمانہ بالکل ہے گار ہے ۔۔۔۔۔ اگر تم وبال کیا عیمائی آریہ سے بھی تصوا لاؤ کہ طلاق نہ ہوئی ۔۔۔۔۔ کیا اس سے شری تھم بدل جائے گا ۔۔۔۔۔ ہرگز نہیں ۔۔۔۔۔ ہارے قادی میں دیکھو نہیں ۔۔۔۔۔ ہارے قادی میں دیکھو نہیں ۔۔۔۔۔ ہس شن اس کی حقیق کہ طلاقیں ایک ہوتی جی یا نہیں ۔۔۔۔ ہارے قادی میں دیکھو ۔۔۔۔۔ ہس شن اس مسئلہ کی بوری شخیق کر دی گئی ہے اور مسلم کی حدیث سے جو دھوکا دیا جائے ہی صاف کر دیا گیا ہے ۔۔۔۔۔ لاڈا میرا مشورہ یہ ہے کہ اول تو طلاق کا نام بیان نہ نو ۔۔۔۔۔ یہ ہست میں چیز ہے ۔۔۔۔۔ ایغض العبادات الطلاق آگر ایسا کرنا ہی ہو تق صرف آیک طلاق اگر ایسا کرنا ہی ہو تق صرف آیک طلاق اور دوبارہ آگاح کی صفیائش رہے ۔۔۔۔۔ اور چیشہ طلاق نامہ مسئمان واقف کار محرر یا کی عائم دین کی رائے سے کھواؤ۔۔

نکاح کے بعد کی چند مدایات سرال کا لاائیاں چند وجہ سے ہوتی ہیں مجھی تو دولمن تیز زبان اور مستاخ ہوتی ہے ..... ساس نند کو سخت بنواب رہی ہے اس کئے الڑائی ہوتی ہے ۔۔۔۔ بھی شوہر کی چیزوں کو حقیر جانی ہے اور وہاں اینے میکے کی برائی کرتی ر جتی ہے کہ میرے باب کے گھریہ تھا وہ تھا .... مجھی ساس نندیں دولمن کے مال باب کو اس کی موجودگی میں برا بھلا کہتی ہیں جس کو دہ برداشت نہیں کر سکتی ..... کھی مسرال کے كام سے جي چراتی ہے كيو تك ميك ميں كام كرنے كى عادت نہ تھى .... كبھى ميكے جھينے ير جھڑا ہو تا ہے کہ دولمن کہتی ہے کہ میں ملے جاؤں کی مسرال والے نہیں بھیج پھردولمن ائی تکلیفیں اپنے میکے والوں سے جاکر کمتی ہے تو وہ اس کی طرف سے لڑائی کرتے ہیں .... ب اليي الله ملتى ہے كه بجوائے نميں بجوتى مجھى ساس ننديں بلا وجد دولمن ير بد كمانى كرتى ہيں كہ ہارى وولمن چروں كى چورى كركے ملے بہنجاتى ہے يہ وہ شكايات ہيں جن كى وجہ سے بارے یماں خانہ جنگیاں رہتی ہیں اور ان شکایات کی جڑیے ہے کہ ایک ووسرے کے حقوق سے بے خریں دولمن کو نہیں معلوم کہ مجھ پر شوہر اور ساس کے کیا حق ہیں اور ساس اور شوہر کو میں خرکہ ہم پر دولمن کے کیا حق ہیں .... مانوں اور شہرال کو بیہ خیال جاہیے کہ نی دولمن ایک حم کی چڑیا ہے جو ابھی ابھی تفس (پنجرے) میں میسی ہے تو پھڑ پھڑاتی بھی ہے .... اور بھامنے کی کوشش کرتی ہے مرشکاری اور پالنے والا اس کو کھانے پانی کا لایج وے کر پیار کر کے مملا آ اور اس کا ول لگانے کی کوشش کر آ ہے .... مجر آہستہ آہستہ اس کا ول لگ جا آ ہے اس طرح ساس نندول اور شوہرول کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ایا اچھا ہر آوا کریں کہ وہ جلد ان سے بل فل جائے دوستول ....! چار دن توقیر کے بھی بھاری ہوتے ہیں اور خیال رکھو کہ لڑی سب بچھ س عتی ہے مراینے مال باب بمن بھائی کی برائی نہیں من علی اس کے مامنے اس کے مال باب کو برا مرکز نہ کھو

.... دیکھو الاجمل کا فرزند عرمہ الطفیقائی جب ایمان لائے تو حضور الشفیقائی ہے المان مارے کو حضور الشفیقائی ہے المان محلبہ کرام کو بھم رہا کہ عرمہ کے سامنے کوئی بھی ان کے باپ الاجمل کو برا نہ کے رہاری المنوق ہے کیوں تھا صرف اس لئے کہ ہر محفی کی فطری عادت ہے کہ اسے ماں باپ کی برائی نہ من سے ..... اگر لائی کو کسی کام کارچ میں ممارت نہ ہو تو آہشتی ہے سکھا لیس .... فرضیکہ اس کے ساتھ وہ سلوک کریں جو اپنی اولاد سے کرتے ہیں یا اپنی بٹی کے لئے ہم خود چاہتے ہیں۔ وہ بھی تو کسی کی بڑی ہے جو چز اپنی بٹی کے لئے گواوا نہ کو وہ وہ سرے کی بڑی ہے جو چز اپنی بٹی کے لئے گواوا نہ کو وہ وہ سرے کی بڑی ہے کہ وہ گائی کرنا جرام ہے اس بدگمائی نے صدیا گھروں کو جاہ کہ کہ گیری ہوتی کہ والا ..... فرم نبان کے انسان جانوروں کو جنے میں کر لینا ہے ہے ساس مندیں تو پھر انسان کے دو ہاتھ کے دو ہاتھ کے دو ہاتھ کے دو ہاتی کہ دو ہاتھ کہ کی برائی دی کے دو ہاتی کہ کہ دو ہاتھ کہ دو آتھ کے لئے دو ہاتی کہ کہ دی ہوتی کہ دی ہوتی کہ کہ دو ہوتی کو کہ ماری دو ہوتی کہ کہ دیکھنے والا تم کو دیکھ کر تہمارے دو مذرا کہ ایسے افلاق ایسے ہوں کہ ساس ند اور شوہر یا کہ ہر دیکھنے والا تم کو دیکھ کر تہمارے میں بال باپ کی تریف کرے کہ دیکھنے والا تم کو دیکھ کر تہمارے میں عمرہ تعلیم و تربیت دی ہے۔

مرال میں کیسی ہی اڑائی ہو جائے ہاں باپ کو ہرگز اس کی خرنہ کو ..... اگر کوئی بات
مہاری مرضی کے خلاف بھی ہو جائے تو سبر سے کام لو ..... کچھ دنوں میں بیہ ماس سر
نغیر اور شوہر سب تمہاری مرضی پر چلیں گے ..... ہم نے وہ لائق شریف لڑکیاں بھی
دیکھی ہیں ..... جضوں نے سرال میں پہلے کچھ دشواری اٹھائی بھر اپنے اچھے اخلاق سے
مسرال والوں کو ایبا گرویدہ بنا لیا کہ انہوں نے سارے کے سارے اختیار واس کو دے
سیر اور کئے گئے کہ بٹی گھر بار تو جانے تو ہم کو تو دو وقت جو تیما جی چاہے بگا کر دے دیا
کوف ..... اور خیال رہے کہ تمہارے شوہر کی رضا میں اللہ تحالی اور رسول اللہ الشریف کی سے
کی رضامندی ہے .... حضور الشریف کی سے فرمایا ہے کہ آگر خدا کے سوا کمی کو سجدہ کرتا
جائز ہو تا تو میں عورتوں کو بھم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو بجدہ کریں۔

اور اے شوہرد ....! تم یاد رکھنا کہ دنیا ہیں انسان کے چار باپ ہوتے ہیں ایک تو نسبتی باب و دمرے اپنا سر کی برا کما باب و دمرے اپنا سر کی برا کما تو سمجھ لو کہ اپنا باب کو برا کما .... حضور علیہ انسان نے فرمایا ہے بہت کامیاب شمس وہ ہے جس کی بیوی نے اس سے راضی ہول .... خیال رکھو کہ تمہاری بیوی نے صرف

تمماری وجہ سے اپنے مارے میلے کو چھوڑا بلکہ بعض صورتوں میں دلیں چھوڑ کر تمہارے ماتھ پردی بنی اگر تم بھی اس کو آنکھیں دکھاؤ تو وہ کس کی ہو کر رہے تمہارے ذمہ مال باب ' بمن بھائی' یوی بچ سب کے حق بیں کسی کے حق کے اوا کرنے میں غفلت نہ کو اور کوشش کرو کہ ونیا سے بندوں کے حق کا بوجھ اپنے پر نہ لے جاؤ ..... فدا کے تو ہم سب گناہ گار نہ بنیں ..... حق تعالی میرے ان ٹوٹے بھوٹے سب گناہ گار بیں .... حق تعالی میرے ان ٹوٹے بھوٹے لفظوں میں آخیر وے اور مسلمانوں کے گھروں میں انقاق بیدا فرما دے ..... اور جو کوئی اس مسلمانے سے قائمہ اٹھائے وہ بچھ فقیر کے لئے وعائے مغفرت اور حسن خاتمہ کرے۔

وہ باتیں اور بھی یاد رکھو ..... ایک تو یہ کہ جیساتم اپ مال باپ سے سلوک کرو سے واسائی تمہاری اولاد تمہارے ماتھ سلوک کرے گی ..... جیسا کہ تم دو سرے کی اولاد کے ماتھ سلوک کرد سے ویسائی تمہاری اولاد سے سلوک کریں سے بینی آگر تم اپ مالی سسر کو گالیاں وو سے تمہارے واباد تم کو دیں سے ..... دو سرے حدیث شریف میں سے کہ قرابت واروں سے سلوک کرنے سے عمر اور مال بوصتے ہیں ..... مسلمانوں کو چاہیے کہ تی کریم شریف کی دیگر عمراں کے بیار معلوم کرنے سے عمران کی سوائح عمراں کہ نبی کریم شریف کی سوائح عمراں کے نبی کریم شریف کی دیگر عمران کے ماتھ کیما برناؤ کرنا جاہیے۔

پانچوال باب محرم شب برات عبیر بقرعیر کی رسمیس

مروجہ رسمیں ..... ہمارے ملک میں ان مبارک مینوں میں حسب ذیل رسمیں ہوتی ہیں ..... محرم کے پہلے دی دان اور خاص کر دسویں محرم لیجی عاشورہ کا دِن ..... کھیل کود' تماشہ اور میلوں کا زانہ سمجھا گیا ہے کانھیاواڑ میں اس زمانہ میں تعزیہ داری کے ساتھ کے ' گدھ' بندر کی می صورتی بنا کر مسلمان تعزیوں کے آگے کودتے ہوئے نگلتے ہیں .... اور سبلوں کی خوب زیبائش کرتے ہیں اور شرابیں پی پی کرچوکاروں میں کھڑے ہو کر ماتم کے بمانے سے کودتے ہیں .... اور یوپی میں مسلمان ان دی ونوں میں برابر را فنیوں کی مجلس میں مرتبے سنے اور مطائی لینے پہنچ جاتے ہیں .... پھر آٹھویں ناری کو علم اور نویں کا ماری کو تعزیوں کی مشت اور دسویں کو تعزیوں کا جلوس خود بھی نکالتے ہیں اور را فنیوں کے تعزیوں کے جلوس میں بھی شرکت کرتے ہیں .... بعض جائی لوگ ماتم بھی کرتے ہوئے جی سے ہیں ... بعض جائی لوگ ماتم بھی کرتے ہوئے جی سے جی میں چند طرح کے جلوس نگلے ہیں . صفر کو تعزیوں کا چالیہواں نکالا جانا جائے ہیں .... جس میں چند طرح کے جلوس نگلے ہیں . صفر کے آخری بدھ کو مسلمانوں کے گھر ہے .... جس میں چند طرح کے جلوس نگلے ہیں . صفر کے آخری بدھ کو مسلمانوں کے گھر .... جس میں چند طرح کے جلوس نگلے ہیں . صفر کے آخری بدھ کو مسلمانوں کے گھر .... جس میں چند طرح کے جلوس نگلے ہیں . صفر کے آخری بدھ کو مسلمانوں کے گھر .... جس میں چند طرح کے جلوس نگلے ہیں . صفر کے آخری بدھ کو مسلمانوں کے گھر .... جس میں چند طرح کے جلوس نگلے ہیں . صفر کے آخری بدھ کو مسلمانوں کے گھر .... جس میں چند طرح کے جلوس نگلے ہیں . صفر کے آخری بدھ کو مسلمانوں کے گھر

پوریاں پکائی جاتی ہیں ..... خوشی منائی جاتی ہے اور کافیاواڑ میں لوگ عمر کے بعد تواب کی نیت ہے جگل میں تفریح کرنے جاتے ہیں ..... اور یو پی میں بعض جگہ اس دن پرائی مئی کے برتن پھوڑ کر نے خریرتے ہیں یہ تمام باتیں اس لئے ہوتی ہیں کہ معلمانوں میں مشہور یہ ہے کہ آخری چار شنبہ کو نبی کریم الشخصیلی آجا نے خسل صحت فرایا ..... اور تفریح کے لئے مدید منورہ سے باہر تشریف لے کئے تھے ..... رہے الاول میں عام معلمان معلل میلاو شریف کی مجلس کرتے ہیں .... جن میں حضور انور الشکری آجا کی پدائش کی کا ذکر اور قیام نعت خوائی درود شریف کی کشت ہوتی ہے ..... اور بارہویں رہے الاول کو جلوں نکالا جانا ہے ..... اور رہے الاخر شریف میں گیارہویں شریف حضور فوث پاک کو جلوں نکالا جانا ہے ..... اور بعد فاتحہ ' تقسیم شرقی کرتے ہیں یا معلمانوں کو کھانا کھلاتے مامین کو ساتے ہیں ..... اور بعد فاتحہ ' تقسیم شرقی کرتے ہیں یا معلمانوں کو کھانا کھلاتے میں ..... مگر اس ذائد کے مسلم نما مرتدین لین دیوبندی وہائی ان پاک مجلوں کو بدعت کہ میں ..... چنانچہ بخاب کیا اکثر علاقہ میں یہ رسیس بالکل بند کر دی گئی ہیں۔

رجب میں ۲۵ تاریخ کو مسلمان عید معراج النبی کی تقریب میں جلے کرتے ہیں ۔۔۔۔
جس کو رجی شریف کتے ہیں۔ اِے کفار روکتے ہیں شب برات کی لینی پدرہویں شعبان کو مسلمان ہے اس قدر آتشاذی چاتے ہیں ۔۔۔۔۔ کہ راستہ چلنا مشکل ہوتا ہے اور بہت جگہ اس ہے آگ لگ باتی ہے ۔۔۔۔۔ رمضان شریف میں بعض بے غیرت مسلمان روزہ واروں کے سامنے اور سربازاروں میں کھاتے پیتے ہیں ۔۔۔۔۔ بلکہ روٹی کی دکانوں میں بھی پردہ ڈال کر کھانا کھاتے ہیں ۔۔۔۔۔ عید اور بقرعید کے دن عید کی نماز پڑھ کر سارا دن کھیل کود میں گزارتے ہیں ۔۔۔۔۔ اور شرول میں ان دنوں میں عید بقرعید کی خوشی میں سینما کے چار چار شوہ ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ اور جس کی نئ شو ہوتے ہیں اور جن کی ان مسلمانوں سے کھیا تھی بھرے رہے ہیں اور جن کی نئ شادی ہو وہ بہلی عید ضرور سسرال میں کرتے ہیں اور جن اؤکوں کی متلقی ہوگئ ہے ۔۔۔۔۔ ان شادی ہو وہ بہلی عید ضرور سسرال میں کرتے ہیں اور جن اؤکوں کی متلقی ہوگئ ہے ۔۔۔۔۔ ان کے گھرسے دامن کے گھر جوڑا جانا ضروری ہے۔

ان رسمول کی خرابیال ..... محرم کا مدینه نمایت مبارک مدینه به ..... فاص کر عاشوره کا دن بهت بی مبارک به دسوی محرم جمعه کے دن حضرت نوح علیه السلام کشتی سے زمن پر تشریف لائے ..... اور ای تاریخ اور ای دن حضرت موی علیه السلام نے فرعون سے نجات پائی ..... اور فرعون غرق ہوا ای دن اور ..... ای تاریخ میں سید الشداء امام حسین در تشریف نائے کریلا کے میدان میں شمادت پائی اور ..... ای جمعه کا دن اور عالبا ای وسویں محرم کو قیامت آئے گی ..... غرض که جمعه کا دن اور دسویں محرم بهت مبارک دن

ہے .... انظام میں سب سے پہلے صرف عاشورہ كا رززہ فرض ہوا .... پھر رمضان شريف کے روزوں سے اس روزے کی فرضیت تو منسوخ ہوگئی ..... مگر اس دن کا روزہ اب بھی سنت ہے ..... اندا ان ونوں میں جس طرح نیک کام کرنے کا ثواب زیادہ ہے ای طرح مناہ كرف كا عذاب بهى زياره تعزيه وأرى اور علم نكالنا كورنا على بيده كام بين ..... جو يزيدى لوگوں نے کئے تھے کہ امام حسین و دیگر شدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنم الجمعین کے سر نیزوں پر رکھ کر ان کے آگے کورتے ناچے خوشیال مناتے ہوئے ..... کربلا سے کوفہ اور كوف سے ومثل يزيد پليد كے إس لے مح ..... باقى الل بيت نے نہ مجھى تعزيد دارى كى اور نه علم نكالے نه سينے كوئے نه ماتم كئے ..... للذا اے مسلمانوں ان مبارك ونول ميں بيه كام مركز نه كرو ورند سخت كنه كار موسيم ..... خود مجى ان جلوسول اور مائم مين شريك نه ہو اور ..... اینے بچول این بیوایوں دوستوں کو بھی روکو را نفیوں کی مجلس میں ہرگز شرکت نہ کرد بلکہ خود اپنی سینول کی مجلسیں کرد ..... جس میں شمارت کے سیچے واقعات بیان ہول ..... أخرى جِهار شنبه ماه صفرك متعلق جو روايت مشهور ب كه حضور عليه السلام في أس تاريخ من عسل صحت قرمايا ..... وه محض غلط ٢١ صفر كو مرض شريف يعني درد سر اور بخار شروع ہوا .... اور بارہویں رہی الاول دو شنبہ کے دن وفات ہو گئی .... درمیان میں صحت نہ ہوئی فاتحہ اور قرآن خوانی جب بھی کرد حرج نہیں ..... مر گھڑے برتن چوڑنا مال كو برباد كرما ہے ..... جو حرام ہے رائع الاول میں محفل میلاد شریف اور رہیج الثانی میں مجلس میارہویں شریف بہت مجلیں ہیں ان کو بند کرنا بہت نادانی ہے ..... تفیر دوح البیان من ہے کہ محفل میلاد شریف کی برکت سال بھر تک تھر میں رہتی ہے .... اس کے لئے ہاری کتب جاء الحق ریھو ان مجلسوں کی وجہ سے مسلمانوں کو نفیحت کرنے کا موقعہ مل جاتا ہے .... اور سلمانوں میں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا ہوتی ہے جو ایمان کی جر ہے ..... بخارى شريف من ہے كہ ابولسب نے حضور عليہ العلوة والسلام كے پيدا ہونے كى خوشی میں اپی لونڈی ٹویند کو آزاد کیا تھا .... اس کے مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا تیرا حال کیا ہے .... اس نے کما حال تو بہت خراب ہے مگر سوموار (پیر) کے دن عذاب میں کی ہو جاتی ہے .... کول کہ میں نے حضور علیہ الساوۃ والسلام کے پیرا ہونے کی خوشی کی تھی .... جب کافر ابولہب کو حضور علیہ العلوة والسلام کی پیدائش کی و في كا مي مناب يه في الله مل عميا ..... تو مسلمان أكر اس كى خوشى مناب تو ضرور ثواب بإئ كا ..... كين يه خيال رب كه جوان عورتول كا اس طرح نعيس يدهنا كه أن كى آواز غير مدال کو ہے جام ہے .... کول کہ عورت کی آواز کا غیر مردول سے یردہ ہے .... ای

طرح ربح الاول میں جلوس نکالنا بہت مبارک کام ہے ..... جب حضو علیہ السلام مدینہ منورہ میں بجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ پاک کے جوان بچے وہاں کے بازاروں کوچوں اور گلیوں میں یارسول اللہ کے نعرے لگاتے بچرتے تنے ..... اور جلوس نکالے کے تنے (مسلم) اور ..... اس جلوس کے ذریعہ سے وہ کفار اور دو سری قومیں بھی حضور الشائی اللہ کے مبارک حالات س لیس کے ..... جو اسلامی جلسوں میں نمیں آتے ان کے ولوں میں اسلام کی جیت اور بانی اسلام علیہ السلام کی عزت پیدا ہوگی ..... محمر جلوس کے آگے باجہ اسلام کی جیت اور بانی اسلام علیہ السلام کی عزت پیدا ہوگی ..... محمر جلوس کے آگے باجہ وغیرہ کا ہوتا یا ساتھ میں عورتوں کا جاتا حرام ہے۔

رجب شریف .....اس میند کی ۲۲ آرج کو مند و پاک میں کونڈے ہوتے ہیں ..... یعنی خوجب شریف .....اس میند کی ۲۲ آرج کو مند و پاک میں کونڈے منگائے جاتے ہیں اور سوا پاؤ میدہ سوا پاؤ شکر سوا پاؤ سکی کی پوریاں بنا کر معرت امام جعفر صادق در الفاق الحد کرتے ہیں ...... اس رسم میں صرف وہ خوابیاں پیدا کر دی گئی ہیں ایک تو یہ کہ فاتحہ دلانے والوں کا عقیدہ یہ ہوگیا ہے ..... اگر فاتحہ کا اول ککڑی والے کا قصہ نہ پڑھا جائے تو فاتحہ نہ ہوگی ..... اور یہ پوریاں گھرے باہر منیں جاسکتیں اور بغیر نے کونڈے کے یہ فاتحہ نمیں ہوسکتی .... یہ سارے خیال غلط ہیں فاتحہ ہم کونڈے پر اور ہر برتن میں ہو جائے گی ..... اگر صرف صفائی کے لئے نے کونڈے مظالمیں تو جرج نمیں سو جائے گی ..... اگر صرف صفائی کے لئے نے کونڈے مظالمین تو جرج نمیں سے دوسری فاتحہ کے کھائوں کی طرح اس کو بھی یا ہر بھیجا جاسکا ہم مظالمین تو جرج نمیں مگر اس میں بھی جوان عورتوں کو تعین بلند آواز سے پڑھنا کہ جس سے باہر کوئی حرج نمیں مگر اس میں بھی جوان عورتوں کو تعین بلند آواز سے پڑھنا کہ جس سے باہر کوئی حرج نمیں مگر اس میں بھی جوان عورتوں کو تعین بلند آواز سے پڑھنا کہ جس سے باہر کوئی خوج نمیں مگر اس میں بھی جوان عورتوں کو تعین بلند آواز سے پڑھنا کہ جس سے باہر آواز بہنچ حرام ہے۔

شب برات ..... شب برات کی رات بہت مبارک ہے ..... اس رات میں سال میں بونے والے سارے انظابات فرشتون کے ہرد کر دیئے جاتے ہیں ..... کہ اس سال میں فلاں فلاں کی موت ہے ..... فلاں فلاں جگہ ابنا پانی برسایا جادے گا ..... فلاں کو مالدار اور ..... فلاں کو غراب ان کو عذاب اللہ کو غریب بنایا جائے اور جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں ..... ان کو عذاب اللی سے چھکارا یعنی رہائی لمتی ہے ..... اسلئے اس رات کا نام شب برات علی میں برات کے معنی رہائی اور چھکارا ہیں ..... یعنی یہ رات رہائی کی رات ہے قرآن کریم فرما آ ہے فیھا یفوق کل امو حکیم اس رات کو زمزم کے کو تیں میں پانی بردھایا جا آ ہے .... اس وات کو رات حق تعالی کی رحمیں بست زیادہ اتر تی ہیں (تفیر روح البیان سورہ دخان) اس رات کو گراہ میں گزارنا بردی محردی کی بات ہے ..... آتشاذی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ نمرود باوشاہ نے ایجاد کی .... جب کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور باوشاہ نے ایجاد کی .... جب کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور

..... الله گزار ہوگی تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ دگا کر حضرت خلیل الله علیہ السلام کی طرف بھینے کانھیاواڈ میں ہندو لوگ ہول اور دیوائی کے موقعہ پر آتشان چلاتے ہیں ..... ہندو پاک میں سے رسم مسلمانوں نے ہندوؤں سے سکمی ..... مگر انسوس کہ ہندو تو اس کو چھوڈ بھے ہیں ..... مگر مسلمانوں کا لاکھوں روپسے سالانہ اس رسم میں برباد ہو جا آ ہے اور ہر سال خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ 'است گر آتش بازی سے جل کے ..... اور است آوی جل کر مرکئے ..... اس میں جان کا خطرہ اور مال کی بربادی مکانوں میں آگ گئے کا اندیشہ ہے ..... اپ مال میں اپنے ہاتھ سے آگ دگانا اور بربادی مکانوں میں آگ گئے کا اندیشہ ہے ..... اپ مال میں اپنے ہاتھ سے آگ دگانا اور بھر خدا تعانی کی نافرائی کا وبال سمر پر ڈالنا ہے ..... خدا کے لئے اس بیودہ اور حرام کام سے بھر خدا تعانی کی نافرائی کا وبال سمر پر ڈالنا ہے ..... خدا کے لئے اس بیودہ اور حرام کام سے بھر خدا اور بھی آئٹ کو بھی نہ جاؤ آتشان کی بنانا اس کا جانا یا چلوانا سب حرام ہے۔

حریدوانا اس کا چلانا یا چلوانا سب حرام ہے۔

رمضان شریف ..... میں دن کو سب کے سامنے کھانا ' بینا سخت گناہ اور بے حیاتی ہے ۔.... پہلے زمانہ میں ہندو اور وو سرے کفار بھی رمضان میں بازاروں میں کھانے بیتے سے ایجتے تنے ..... کہ یہ مسلمانوں کے روزے کا زمانہ ہے ..... مگر جب مسلمانوں نے خود ہی اس ممینہ کا اوب چھوڑ دیا تو دو سرول کی شکایت کیا ہے۔

عید 'بقرعید ..... بھی عیادت کے دن ہیں ان میں بھی مسلمان گناہ اور بے حیائی کرتے ہیں ..... اگر مسلمان قوم حساب لگائے تو ہندہ پاک میں ہزارہا روبید روزانہ سینماؤں ' تھیٹروں اور دوسری عیاشی میں خرچ ہو رہا ہے ..... اگر قوم کا یہ روبید نیج جائے ..... اور کسی قوم کام میں خرچ ہو تو قوم کے غریب لوگ بل جائیں ..... اور مسلمانوں کے دن بدل جائیں غرض کہ ان دنوں میں یہ کام شخت گناہ ہیں۔

ان دنول میں اسلامی رسمیں ..... ان مینوں میں کیا کام کرنے چاہئیں ..... یہ تو ہم انشاء اللہ اس کتاب کے آخر میں عرض کریں ہے کچھ خروری باتیں یمال بتاتے ہیں ..... عرم کی دسویں تاریخ کو علیم (کچڑا) پکاتا بہت بہتر ہے ..... کیوں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اس دن اپنی کشتی سے زمین پر آئے تو کوئی غلہ نہ رہا تھا ..... کشتی والوں کے پاس جو کچھ غلہ کے دائے تھے وہ سب ملا کر پکائے گئے (تفیر روح البیان پارہ بارحواں آیت قصہ نوح) اور حدیث شریف میں آیا ہے .... کہ جو کوئی عاشورہ کے دن اپنے گھر کھانے میں وسعت کرے یعنی خوب پکائے اور کھائے تو سال بھر اس کے گھر میں برکت رہے گ

(شای) اور مجرے (طیم) میں ہر کھانا پڑتا ہے ..... الذا امید ہے کہ ہر کھانے میں سال ہر تک برکت رہے گی صدقہ و خیرات کرے' اپنے گھر اور محلّہ میں ذکر شادت امام میں اگر رونا آئے تو آنبووں ہے روئے ..... کرئے پہ ان کرنا' منہ پیٹنا' موگ کرنا حرام ہے ..... را فنیوں کی مجلوں میں ہرگز نہ جاؤ کہ بن اکثر حمرا ہوتا ہے ..... یعنی صحابہ کرام کو محالیاں ویتے ہیں رہے الاول میں ممینہ بحر تک جب اکثر حموان لوگیاں اور عمر اس کے پڑھنے والے یا تو مرد ہوں یا چھوٹی لوگیاں .... اور اگر جوان لوگیاں اور عود تیں پڑھیں تو اتنی نبی آواز ہے روایتیں پڑھیں .... کہ ان کی آواز باہر نہ جائے اور محفل میلاد شریف میں روزے' نماز اور بردے وغیو کے احکام بحی آواز باہر نہ جائے اور محفل میلاد شریف میں روزے' نماز اور بردے وغیو کے احکام بحی منائے جائمیں ناکہ نعت شریف کے سابھ احکام اسلام کی بھی تبلیغ ہو ..... اور جس قدر خوشی مناؤ عطر ملو گلاب چھڑکو ہار بچول ڈالو بہت تواب ہے ..... حضور علیہ السلام کی بیدائش اللہ کی رحمت پر خوشی منائ قرآن حکیم کا تھم ہے ..... قرآن بیدائش اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت پر خوشی منائ قرآن حکیم کا تھم ہے .... قرآن میدائش اللہ کی رحمت ہونہ بیدائش کی بینے کا کی کرکے موقعہ پر مسلاد شریف کو .... شادی بیان موت بیاری ہروقت ان کے گیت گاؤ کیوں کہ۔ میلاد شریف کو .... شادی بیان موت بیاری ہروقت ان کے گیت گاؤ کیوں کہ۔ میلاد شریف کو .... شادی بیان موت بیاری ہروقت ان کے گیت گاؤ کیوں کہ۔

ان کے نار کوئی کیے ہی رنج میں ہو جب یا و آگئے ہیں سب غم معلا دسیتے ہیں

رجس ..... کے مین میں ۲۲ ناریخ کو کونڈول کی رسم بہت اچھی اور برکت والی ہے ..... مراس میں سے مید نکال دو کہ فاتحہ کی چیز یا ہر نہ جائے ..... اور لکڑی والے کا قصہ فرور بردھا جائے۔

شب برات سین رات بحرجاگو قبروں کی زیارت کرد ..... رات بحر فعل برحو ..... طوے پر فاتحہ براہ کر جرات کرد ..... اور باقی اس کے احکام آخر میں لکھے جائیں گے رمضان شریف میں جو کوئی کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھے وہ بھی کسی کے سامنے نہ کھائے ہے جار وجہ سے روزہ معاف ہے ..... عورت کو حیض یا نفاس آنا الی بیاری جس میں روزہ نقصان کرے سفر محران سب صورتوں میں قضا کرنی بڑے گی۔

متا کیسویں رمضان ..... غالبا شب قدر ہے اس رات کو ہوسکے تو ساری رات جاگ کر مبان مبادت کرد ہیں۔ ورنہ سحری کھا کر پھر نہ سود مبح تک قرآن مجید اور نقل بڑھو رمضان شریف میں ہر نیک کام کا تواب سر محنا ملتا ہے ..... اس لئے پورا ماہ رمضان قرآن مجید کی تادت اور نوافل بڑھنے اور ..... صدقہ و خیرات میں محزار دو عید کے دن اجھے کپڑے

پننا عسل کرنا خوشبو ملنا سنت ہے ایک وذمرے کو مبارک باد دو ..... آگر تمهارے پاس ٥٦ رويے نفريا اس قيت كاكوئى تجارتى مال يا ساڑھے باون تولے جاندى يا ساڑھے سات تولے سونا ہے اور قرض وغیرہ شیں ہے تو ..... اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچول کی طرف سے قطرہ ادا کرو قطرہ خواہ رمضان میں دے دو یا عید کی تمازے پہلے عید کے دان دے دو قطرہ ایک مخص کی طرف سے ۱۷۵ روپیہ اتھنی بھر کیبول یا اس سے دو کنا جو یا .... اس کی قیت کا باجرہ جاول وقیرہ ہے چر کھے خرے کھا کر عید گاہ کو جاؤ ..... راستہ میں آہستہ آہستہ تھیر کتے جاد ایک رائے سے واپس آؤ ..... دو سرے راستہ سے جاد بقر عید کے ون سے کام کرو .... عسل کرتا کیڑے بدلنا خوشبو لگانا عمر اس دن بغیر کھھ کھائے عیدگاہ کو جاؤ راستہ میں بلند آواز سے تھبیر کتے ہوئے جاؤ .... اور اگر تمارے یاس اتنا مال ہے جو فطرے کے لئے بیان کیا گیا تو بعد نماز کے اپی طرف سے قربانی کر دو ..... یاد رکھو کہ مال بحر میں پانچ ون روزہ رکھنا منع ہے ایک عیدالفطر کا اور جار دن بقر عید کے لینی وسویں كيار موس عار موس تيرهوس .... باقي احكام كے لئے بهار شريعت ديكھو نفنول خرجيوں كو مند كرد مسد اور اس سے جو بيد يے اس سے اسے قرابت وارول اور محلے والول عيم خانوں اور دین مدرموں کی مدو کرنا چاہئے ..... یقین سے جانو کی مسلم قوم کی عید جب بی ہوگی .... جب ساری قوم خوش حال ، ہنرمند اور پر بیزگار ہو آگر تم نے اپنے بچول کو عید کے وان کپڑوں سے لاو وا لیکن تمہاری مسلم قوم کے غریب سے اس دن دربدر بھیک ما تکتے چرے .... تو سمجھ لو کہ بیا عید قوم کی نہیں حق تعالی مسلم قوم کو سجی عید نصیب فرما دے

#### چھنا باب نیا فیشن اور بردہ

نے تعلیم یافتہ لوگوں نے مسلمانوں کی موجودہ پستی اور ان کی بیاریوں کا علاج یہ سوچا ہے ۔.... کہ مسلمان مغربی تمذیب میں اپنے آپ کو فتا کر ڈالیں ..... اس طرح کے مرد تو داڑھیاں منڈوا دیں موفجیں لمبی کریں فیکر (جا تھی وٹ پتلون ہیں استعال کریں ..... اور نماز کو خیریاد کمہ دیں اور اپنے کو ایبا ظاہر کریں کہ یہ کی اگریز کے فرزند ہیں ..... اور عورتوں کو محروں سے باہر تکالیں 'پردہ توڑ دیں 'اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر بازاروں 'کمپنی باغوں اور تفریح گاہوں میں محوصے بھریں ..... رات کو بیلم کو لے کر سینما جائیں بلکہ کالج اور اسکولوں میں اوک لاکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں ..... بلکہ مرد و عورتیں اور اسکولوں میں اوک لاکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں ..... بلکہ مرد و عورتیں

ل کر شین باکی دفیرہ کھیلیں یہ بھوت ان مقل مندوں پر ایبا سوار ہوا ہے کہ جوان کو سمجھا آ ہے ..... اس کے یہ دشمن ہیں اس کو طاں یا مجد کا لوٹا یا پرانی ٹائپ کا بڑھا کمہ کر اس کا خراق اڑا کر رکھ دیتے ہیں ..... اخباروں اور رسالوں میں برابر پردہ کے خلاف مضامین چھپ رہے ہیں ..... قرآنی آئیوں اور اصادیث شریفہ کو کھنچ آن کر پردہ کے خلاف مضامین چھپ رہے ہیں قرآنی آئیوں اور اصادیث شریفہ کو کھنچ آن کر پردہ کے خلاف چپاں کیا جارہا ہے ..... میں تو اب تک نہ سمجھ سکا کہ ان حرکتوں سے مسلم قوم ترقی کیوں کرسے گی اور جن صاحبوں نے اپ گھروں میں پیرس اور لندن کا نمونہ پیدا کیا ہے ..... افعوں نے مسلمانوں کو اپنی ذات سے کیا فائدے مسلمانوں کو اپنی ذات سے کیا فائدے پہنچائے ..... ہم اس باب کی دو فصلیں کرتے ہیں پہلی فصل میں نے فیشن کی خرابیاں اور ووسمری فصل میں پردے کے فائدے ..... اور بے پردگی کے نعتی اور عقلی فقصانات بیان کورس کے ..... حق تعالی اپنے فضل و کرم سے قبول فرائے اور مسلمانوں کو عمل کی توفیق

# مہلی فصل نئے فیشن کی خرابیاں

یا ..... کفار کی می صورت بنائی گئی مسد تو یقینا دل می کافرول سے محبت اور مسلمانوں سے الفرت پیدا ہو جادے کی ..... غرض کہ یہ جاری آخر علی مراک عابت ہوگی اس کے صحت پاک میں آیا ہے من تشبع بقوم الھو منہیں جو کی دو سری قوم سے مشاہمت بدا کرے وہ ان علی سے ہے سس فلامہ ہے کہ سلمانوں کی ان عورت بناؤ سسہ ماکہ مسلمانوں ای کی طرح سيرت پيدا ،و (٣) بندوستان على أكثر بندو مسلم فسار ور ما ريتا ہے ..... اور بست عكم سنتے میں آیا کہ فساد کی حالمت علی ایکان مسلمان مسلمانوں کے باتھول الرہے سے میں كر منجان ند سيح كر مي مسلمان بي يا مندوجاني بيس يا مندوجي المي بني سيل بويريل اور بيلي بنيت من مندو مسلم فساد ہوا ..... ای جگہ ست خبری آئیں کہ بھت سے مسلمانوں کو خود مسلمانوں نے ہندو سمجھ کر فاکر دیا ۔۔۔۔ ہے اس سے میٹن کی برکتی ہیں میرے دل نعمت مرشد برحق حفرت صدر الافاصل مولانا محد تيم الدين صاحب قبلد وام أللهم في فرمايا كد ..... ايك وفعد بم ريل من سفركر رسب في كد أيك المنيش من الك صالب موار بوسة ..... جو بظا مر ہندو معلوم ہوتے سے گاڑی میں جگہ تھ گئی آیک االہ بی سے ان کا جگہ لینے کے لئے جھڑا ہوگیا ..... اللہ بی کے ساتھی زیاں تے اس لئے لالہ بی نے ان حفرت کو خوب بیا مسلمان مسافر الله بچاؤ على زياده نه يزيد سه سه يون كه ميسة في كه مندو آلي على الزرب یں مارا زیادہ زور دیا ظاف مصلحت ہے .... یہ جادے شامت کے اربے بث کث کر ایک طرف کورے ہوگئے جب اللے اسٹیشن پر اترے تو انہوں نے کیا ..... السلام علیکم .... تب معلوم ہوا کہ سے حضرت سلمان بیں تب ہم نے اقدوی کیا اور ان سے عرض کیا كد ..... حضرت آب كے فيشن في آب كو أس وقت يا أيا عن جب بھى بازار وغيرہ جا آ مول تو سوچا مول که سلام مے کرون سسه معلوم شیر کا، ہندو کون ہے اور عسلمان کون ....؟ بهت وفعه محى كوكها السلام عليم انهول في فرمايا ..... بندكى صاحب بم شرمنده بوسية میرا ارادہ سے ہوتا ہے کہ جمال سک ہوسکے مسلمان کی دکان سے چیز خریدول ..... مر وو کاندار کی شکل الیے ہوتی ہے کہ پہان شمیں ہوتی کہ یہ کون ہیں ..... اگر دو کان بر کوئی بورد لگا ہے جس کے نام سے معلوم ہوگیا کہ سے مسلمان کی گان ہے تو خیر ..... ورنہ بہت وشواری ہوتی ہے غرض کہ مسلمانوں کو جاہے کہ شکل اور لیاس میں کقار سے علیمدہ رہیں (m) کمی کو نمیں معلوم کہ اس کی موت کمال ہوگی ..... آگر ہم پردلیں میں مرکع جمال مارا جان پھیان والا کوئی نہ ہو تو تخت مشکل ورجیش ہوگی .... لوگ پریثان موں کے کہ ان کو وفن کریں یا آگ میں جلا دیں کیوں کہ صورت سے پہوان نہ بڑے گی ..... چنانچہ چند سال پیشتر علی کڑھ کے ایک صاحب کا رہل میں انقال ہوگیا خبر ہونے پر رات میں نعش ا آار

تالیند تھیں .... دنیا میں ہزارول پینبر تشریف لائے ممرسی نی نے نہ داڑھی منڈائی اور نہ موجیس رکھائیں، ۔۔۔۔ اندا واڑھی فطرت لین سنت انبیاء علیم السلام ہے ۔۔۔۔ حدیث پاک میں ہے واڑھنیال برسماؤ اور موجھیں بیت کو اور مشرکین کی مخالفت کرو اس کے علاوہ بہت ی تعلی ولیلیں وی جاعتی ہیں ..... مر مارے نے تعلیم یافتہ اوگ تعلی ولائل کے مقالم من عقلی بالوں کو زیادہ مائے ہیں کویا گلاب کے پھول کے مقالم میں گیندے کے مچول ان کو زیادہ بیارے ہیں .... اس کئے عقلی یا تیں بھی عرض کرتا ہوں سنو ....! اسلامی شکل اور اسلامی لباس می است فائدے ہیں (۱) گور شنٹ نے ہزاروں محکے بنا دیتے ہیں۔ رملوے ڈاکھانہ پولیس فیج اور کھری وغیرہ اور ہر محکمے کے لئے وردی علیحدہ علیحدہ مقرر كر دى كم مسه أكر لا كحول أوميول من كسى محكمه كا أدمى كفرا مو تو صاف يبجان مي آجا آ ہے ۔۔۔۔ اگر کوئی سرکاری نوکر اپنی ڈیوٹی کے وقت اپنی ورذی میں نہ ہو تو اس پر جرمانہ ہوتا ہے ۔۔۔۔ اگر یار بار کنے پر نہ مانے تو برخاست کر دیا جاتا ہے ای طرح ہم بھی محكمه اسلام اور سلطنت مصطفوى اور حكومت الهيد كے نوكر بين جارے لئے عليحدہ شكل مقرر كر دى كر سيد أكر الكول كافرول كے نيج ميں كھرے مول تو پيچان لئے جائيں كر مصطفیٰ علیہ السلام کا غلام وہ کھڑا ہے ..... آگر ہم نے اپنی وردی چھوڑ دی تو ہم بھی سزا کے سمحق موں مے (۲) تدرت نے انبان کی ظاہری صورت اور ول میں ایبا رشتہ رکھا ہے ..... کہ ہر ایک کا دو سرے پر اثر پڑتا ہے آگر آپ کا دل عملین ہے تو چرہ پر اوای چھا جاتی ہے .... اور دیکھنے والا کمہ دیتا ہے کہ خیرتو ہے چرہ کیول اداس ہے .... دل میں خوشی ہے تو چرہ بھی سمخ و سپید ہو جاتا ہے .... معلوم ہوا کہ دل کا اثر چرہ پر ہوتا ہے اس طرح اگر ممی کو دق کی بیاری ہے تو علیم کہتے ہیں کہ اس کو اچھی ہوا میں رکھو .... اچھے اور صاف كيڑے پہناؤ اس كو فلال دوا كے پانى سے عسل دو .... كئے .... بمارى تو دل مى ہے بير ظاہری جمم کا علاج کیوں ہو رہا ہے ۔۔۔۔ ای لئے کہ اگر ظاہر اچھا ہوگا تو اندر بھی اچھا ہو جائے گا ..... تندوست آدمی کو چاہتے کہ روزانہ سل کرے صاف کیڑے سے .... صاف محریس رے تو تندرست رے کا ای طرح غذا کا اثر بھی دل پر بڑتا ہے .... سور کھانا شریعت نے ای گئے ترام فرما دیا کہ اس سے بے غیرتی پیدا ہوتی ہے ..... کیوں کہ سور بے غیرت جانور ہے اور سور کھانے والی تومیں بھی بے غیرت ہوتی ہیں جس کا تجربہ ہو رہا ے ..... اگر چیتے یا شیر کی چرالی کھائی جائے تو ول میں تخی اور بربریت پیدا ہوتی ہے .... چیتے اور شیر کی کھال پر بیشنا ای لئے منع ہے کہ ..... اس سے غرور پیدا ہو تا ہے غرض کہ مانا برے گاکہ غذا اور لباس کا اثر ول یہ ہوتا ہے ..... تو اگر کافروں کی طرح لباس بہنا کیا

لی کی ..... مراب بی فکر ہوئی کہ بیہ ہے کون ..... ؟ ہندہ یا مسلمان اس کو سرد خاک کریں یا اگل میں ڈالیں آخر ان کا ختنہ دیکھا گیا تب بت لگا کہ بیہ مسلمان ہیں خلاصہ بیہ ہے ۔ ۔ ۔ کریں یا اگل میں شکل اور ان کا سالباس زندگی میں بھی خطرناک ہے اور مرنے کے بعد مجی۔

(۵) نظن میں جب جی بویا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ تو اولا ایک سیدھی می شاخ ہی تکتی ہے گھر آگر ہر طرف بھیلتی ہے ہراس میں پھل نگلتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ آگر کوئی فض اس کی چو طرف کی شاخوں اور چنوں کو کاٹ والے تو پھل شمیں کھا سکتا ۔۔۔۔۔ اس طرح کلمہ طیبہ ایک جی ہے جو مسلمان کے ول میں بویا ممیا ہی جر مسلمان کی آگھ کو غیر صورتوں سے علیحہ ہر کہ ویا ۔۔۔۔ باتھ کو حرام چیز کہ اس کلمہ نے سلمان کی آگھ کو غیر صورتوں سے علیحہ کر ویا ۔۔۔۔ باتھ کو حرام چیز کے چھونے سے دوک دیا صورت پر ایمان آثار پیدا کر دیئے ۔۔۔۔ باتھ کو حرام چیز کے چھونے سے دوک دیا صورت پر ایمان آثار پیدا کر دیئے ۔۔۔۔ باتھ کو حرام چیز کے چھونے سے دوک دیا صورت پر ایمان آثار پیدا کر دیئے ۔۔۔۔ مسلمان تو ہو محرکا فرد ل کی صورت بنائے ۔۔۔۔ اپنچ ہاتھ پاؤں ' ذیان' آٹھ' ناک' کان کو حرام کاموں سے نہ دوکے وہ اس محرف می ہوگا جو آم کا آج بودے اور اس کی تمام مسلمان اسلام کے پھلوں سے محروم دہ کا آل کھی دو ہو آئے گا دیا ہوگی ہو گا اس کی جو گا دو کیا دائے دو کو میں ہوگا ہو گا دو کیا دائے دو کی بانی سلمان اسلام کے پھلوں سے محروم دہ گا (۸) پکا رنگ وہ ہو آئے جس مسلمان اسلام کے پھلوں سے محروم دہ گا (۸) پکا رنگ وہ ہوتا ہے ۔۔۔۔ بو آئی کیا رنگ وہ کو کو بیٹے ۔۔۔۔ تو جان لو کہ تمارا رنگ کیا تھا آگر پکا رنگ ہو آ تو ادروں کو رنگ رنگ می قار کو دیکھ کر اپنے رنگ کو کھو بیٹے ۔۔۔۔۔ تو جان لو کہ تمارا رنگ کیا تھا آگر پکا رنگ ہو آ تو ادروں کو رنگ

مسلمانول کے عدر ..... ہم مسلمانوں کے وہ عدر ہمی پیش کر دیں .... ہو کہ وہ بیان کرتے ہیں اور جس سے اپنی مجوریوں کا اظہار کرتے ہیں (۱) خدا ول کو دیکھتا ہے شکل کو نہیں دیکھتا ول صالح جائے .... عدیث میں ہے ان اللہ الابنظر الی صور کم بل بنظر الی قلوبکم یہ عذر پڑے لکھے مسلمان کرتے ہیں ... جواب ... اچھا صاحب .... ! اگر ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں ول کا اعتبار ہے تو آپ میرے گر کھاتا کھاؤ یا شرت پیتو اور میں نمایت عمدہ بادام کا شرت یا عمدہ برانی کھلاؤں پلاؤں ..... گر گلاس یا رکابی میں اوپر کی طرف خوب اچھی کندگی پلیدی لگا دول ..... آپ اس برتن میں کھالو سے .... ؟ ہرگر نہیں .... خوب اچھی کندگی پلیدی لگا دول ..... آپ اس برتن میں کھالو سے .... ؟ ہرگر نہیں .... کیوں جناب! برتن کا کیار اعتبار ..... ؟ اس کے اندر کی چزتو اچھی ہے .... جب تم برے برتن میں اچھی غذا نہیں کھاتے چیج تو رب تعالی تہماری بری صورتوں کے ساتھ اچھے برتن میں اچھی غذا نہیں کھاتے چیج تو رب تعالی تہماری بری صورتوں کے ساتھ اچھے برتن میں اچھی غذا نہیں کھاتے چیج تو رب تعالی تہماری بری صورتوں کے ساتھ اچھے برتن میں اچھی غذا نہیں کھاتے چیج تو رب تعالی تہماری بری صورتوں کے ساتھ اچھے برتن میں اچھی غذا نہیں کھاتے چیج تو رب تعالی تہماری بری صورتوں کے ساتھ اچھے برتن میں اچھی غذا نہیں کھاتے چیج تو رب تعالی تہماری بری صورتوں کے ساتھ اچھے برتن میں اچھی غذا نہیں کھاتے پیج تو رب تعالی تہماری بری صورتوں کے ساتھ اچھے

اعمال کیوں کر قبول فرما دے کا .... اگر قرآن شریف پڑھو تو لطف جب ہے کہ منہ میں قرآن شریف ہو اور صورت پر اس کا عمل ہو اگر تمہارے منہ میں قرآن ہے ..... اور صورت قرآن شریف کے خلاف تو کویا اپنے عمل سے تم خود جھوٹے ہو بادشاہ کے آنے کے کے گھراور گھر کا دروازہ دونول صاف کرو کول کہ بادشاہ دروازے سے آوے گا اور .... محريل بينے كا اى طرح قرآن شريف كے لئے دل اور صورت دونوں سنھالو .... حديث کے معنی بیہ ہیں کہ اللہ تعالی صرف تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھا بلکہ صورتوں کے ساتھ دل كو بھى ديكھا ہے ..... اگر اس كا وہ مطلب ہو يا جو تم مجھتے ہو تو پھر سرير چولى كان ميں جنيوا اور ياول من وحوتى بانده كر تماز يرمنا جائز مونا جائة تقا ..... طالاتك فقهاء فرمات ہیں کہ چوال رکھنا ونار باندھنا کفرے (۱) اسلام علل سے ماری عزت نہیں ہوتی جب ہم انظرین الماس میں موتے ہیں تو اماری عزت ہوتی ہے .... کول کہ وہ ترقی یافتہ قوم کا الاس ہے ... جواب ... آدی کی عزت لباس سے نہیں بلکہ لباس کی عزت آدی ہے ہے ..... اگر تمهارے اندر کوئی جوہرے یا اگر تم عزت اور ترقی والی قوم کے فرد ہو ..... تو تمهاری ہر طرح عزت ہوگی کوئی بھی لباس پینو اگر ان چیزوں سے خالی ہو تو کوئی لباس پینو عزت نمیں ہوگی .... ابھی کھ دن پہلے گاندھی اور اس کے دو سرے ساتھی کول میز كانفرنس ميں شريك ہونے كے لئے لندن مخت جب خاص پارلينك كے وقتر پہنچ تو مسر گاندی اس چوٹی اور اس لنگوٹی میں تھے جو ان کا اپنا قومی لباس ہے .... سوبھاش چندر بوس نے ایک بار لندن کا سفر کیا تو اپنی گائے اور اپنی دھوتی کئیا اپنے ساتھ لے سے اسے كيا اس لباس سے ان كى عزت كھك مئى آج مسلمانوں كے سوا تمام توميں ..... سكھ مندو بلکہ کاٹھیاواڑ میں سرے اور خوجہ ہمیشہ اپنے قومی لباس میں رہتے ہیں سکھ کے منہ پر وارهی سریر بال ای میں لوے کا .... کرا ہر جگہ رہتا ہے کیوں کہ صاحب! کیا وہ ونیا میں ذلیل ہیں سے ہے کہ .... جو ان کی اس لباس میں عزت ہے وہ تمهاری بوث سوث میں نهيل دوستو .....! اگر عزت جائية بو توسيج مسلمان بنو ..... اور اين مسلم قوم كو ترقى دو (٣) آخر واڑھی میں فائدہ کیا ہے .... ؟ کہ مولوی اس کے اتنے پیچھے رائے میں ... جواب ... دارهی اور تمام اسلامی لباس کی خوبیان ہم بیان کر تھے ہیں .... اب بھی عرض كرتے ہيں كد اسلام كے ہركام ميں صديا ممين ہيں سنو .....! مسواك سنت ہے اس ميں ست فاکدے ہیں دانتوں کو مضبوط کرتی ہے .... مسور هوں کو فاکدہ مند ہے منہ کو مال کرتی ہے ..... گندہ وہنی کی بیاری کو فائدہ مند ہے ..... معدہ درست کرتی ہے بین معم کرتی ہے .... آنکھول کی روشنی بردھاتی ہے .... زبان میں قوت پدا کرل ب ....

وائتوں کو صاف رکھتی ہے جان کی کو آسان کرتی ہے ..... بلغم کو کائی ہے ..... بت دور کرتی ہے ..... بت دور کرتی ہے ..... مرک رگوں کو مضبوط کرتی ہے ..... موت کے وقت کلمہ یاد دلاتی ہے .... فرض کہ اس کے فائدہ ۲۳ ہیں دیکھو شای اور طب کی کماییں ای طرح فقد ڈیڑھ سو یاریوں کے لئے فائدہ مند ہے ..... یاہ کو قوی کرتا ہے انسان کی قبت مردی کو برسمات ہے .... فقد والے یاریوں کے میل دغیرہ جمع نہیں ہوئے دیتا ..... ادلاد قوی پیدا کرتا ہے ..... فقد والے کی عورت کمی طرف رغیرہ جمع نہیں کرتی ..... بعض بیاریوں میں فاکٹر ہندووں کے بچوں کا بحق فقد کرا دیتے ہیں فاخن میں ایک نہیں لید کرتا ہے ..... اس لئے اگریز وغیرہ چھری کانے ہے کھانا جا کیں ..... اس لئے اگریز وغیرہ چھری کانے ہے کھانا جا کیں ..... اس لئے اگریز وغیرہ چھری کانے ہے کھانا کھانے ہیں اور پرانے زمانے کھانے ہیں ..... کون کہ عیمائیوں کے یمان ماڈن بست کم گواتے ہیں اور پرانے زمانے کھانے کے لوگ وہ پائی شیس پیتے تھے ..... جس میں ناخن ڈوب جائیں گر اسلام نے اس کا یہ انتظام فرمایا کہ ناخن کوانے کا حکم دیا ..... اور چھری کانے کی مصبت سے بچایا ای طرح مو چھوں کے بالوں میں ذہریلا مادہ موجود ہے ..... اگر مو چھوں بری بری ہوں اور بائی پیتے وقت یائی میں ڈوب جائیں تو بائی صحت کے لئے نقصان وہ ہوگا ..... اس کا اسلام نے یہ انتظام فرمایا کہ مو چھیں منڈوانے گے ..... اس کا اسلام نے یہ انتظام فرمایا کہ مو چھیں منڈوانے گے ..... اس کا اسلام نے یہ انتظام فرمایا کہ مو چھیں منڈوانے گے ..... اس کا اسلام نے یہ انتظام فرمایا کہ مو چھیں

ہم نے ایک کتاب کھی ہے "انوار القرآن" جس میں فمازی رکعیں، وضو، عسل، اور تمام اسلامی کامول کی سلمین بیان کی ہیں ..... حتی کہ یہ بھی اس میں بیایا ہے کہ جو سزائیں اسلام نے مقرر فرائی ہیں ..... مثلاً چوری کی سزا ہاتھ کائنا، زنا کی سزا، رجم کرنا اس میں کیا سمیس ہیں ..... فیز ہم نے اپئی تقیر نعیی میں اسلامی احکام کے فوا کہ اچھی اس میں کیا سمیس ہیں ..... اس کا مطافعہ کرو ..... مونچھ کے بال بھی قوت مردی کے لئے طمع متد ہیں مگران کی نوکول میں زہریلا اثر ہے اس لئے ان کو کاٹ تو دو (۳) آج دنیا میں فائدہ متد ہیں مگران کی نوکول میں زہریلا اثر ہے اس لئے ان کو کاٹ تو دو (۳) آج دنیا میں ہر جگہ داڑھی منڈول کی ہی بادشاہت ہے مال دولت کومت انہی کی ہے ..... جس سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ برکت والی چزہے (مسلمان یہ ذاتی میں کتے ہیں)

... جواب ... اگر داڑھی منڈانے سے بادشاہت مل جاتی ہے حکومت ورات عزت باتھ آتی ہے تو جناب والا! آپ کو داڑھی منڈاتے ، ہیٹ لگاتے کوٹ پتلون پہنتے ہوئے عرصہ کرر گیا ..... آپ کو تو حکومت کیا کوئی چڑ بھی نمیں لی ، پھر تمام بھتگی ، جمار ، چوہڑے اور ہر قوم یہ کام کرتی ہے ..... وہ کیوں یادشاہ نمیں بن گئی دوستو! عزت ، حکومت ، دولت م کوجو بھی ملے می ..... وہ حضور شین کا الله الله کی غلامی سے ملے کا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین آج غیروں کو اس لئے تمارا حاکم کر دیا گیا کہ تم میں حکومت کی اہلیت نہ رہی مومنین آج غیروں کو اس لئے تمارا حاکم کر دیا گیا کہ تم میں حکومت کی اہلیت نہ رہی مومنین آج غیروں کو اس لئے تمارا حاکم کر دیا گیا کہ تم میں حکومت کی اہلیت نہ رہی مومنین آج غیروں کو اس کے تھیں ، یاد رکھو ..... اگم ماری قومی آ مے بردھ ..... ورنہ یہ تمام عز تمی تمہارے ہی لئے تھیں ، یاد رکھو ..... اگم ماری قومی آ مے بردھ ..... ورنہ یہ تمام عز تمی تمہارے ہی لئے تھیں ، یاد رکھو ..... اگم ماری قومی آ مے بردھ ..... ورنہ یہ تمام عز تمی تمہارے ہی لئے تھیں ، یاد رکھو ..... اگم ماری قومی آ مے بردھ ..... ورنہ یہ تمام عز تمی تمہارے ہی لئے تھیں ، یاد رکھو ..... اگم ماری قومی آ مے بردھ .....

کر ترقی کریں گی ..... مرتم ساڑھے تیرہ سو برس پیچھے ہٹ کر سلطان اور تک زیب شاہجان وغیرہ اس طرح عرب مجم کے تقریباً سارے اسلامی بادشاہ واڑھی والے بی گزرے

لطفیہ ..... ایک مسلمان ہم سے کہنے گئے کہ ..... اسلام نے ہم کو ترقی سے روکا میں نے کما وہ کیے ..... ؟ فرمانے گئے کہ اس نے سود تو حرام کر دیا اور زکوۃ فرض کر دی چربہ شعرردها

کیول کر ہو ان اصولوں میں افلاس سے نجات یاں سود تو حرام ہے اور فرض ہے ذکوۃ!

آج ود سری قویس سود کی وجہ سے ترتی کر رہی ہیں .... اگر ہم بھی سود کا لین وہن كريں تو ہم بھى ترقی كركتے ہيں ہم نے عرض كيا ..... كد آج دنيا ميں جو بھى مصيبت ہے وہ سود بی کی وجہ سے ہے بڑے بڑے بویاریوں کا ایک وم جو دیوالیہ ہو جاتا ہے .... وہ یا تو ے (جوئے) کی وجہ سے یا ہنڈی کے لین دین (سودی کاروبار) سے ..... اگر آدمی ای بوجی کے مطابق کام کرے .... اور محبت مشقت اور دیانت داری سے تجارت کرتے تو اس کی تجارت تھوس اور انتاء الله لازوال ہوگی ..... اور زکوة کی وجہ سے ساری قوم کی مالی حالت اچی رہے گی بشرط سے کہ ذکوہ کو صحیح معنی میں خرج کیا جائے ذکوہ نکانے سے اپنا مال محفوظ ہو جاتا ہے .... جیسے کہ گور نمنٹ کا حق اوا کرنے سے مال محفوظ ہوتا ہے .... زکواتی مال میاد نمیں ہوتا بلکہ بردھتا ہے اعمور اور بیر کے درخت کی شاخیں کانے سے زیادہ مچل آیا ہے .... ای طرح ذکوۃ دینے سے مال زیادہ ہوتا ہے۔ قدرت نے ہر چز سے ذکوۃ لی ہے آپ کے جم پر بیاریاں آئی ہیں سے تندر سی کی ذکوہ ہے ..... ناخن اور بال کوائے جاتے میں سے عضو کی ذکوۃ تو چاہیے کہ مال کی بھی ذکوۃ ہو مسلمانوں کے زوال کی وجہ ان کی بكارى " تجارت سے نفرت اور آوار كى ہے ..... اور يہ تو تجربہ ہے كہ مسلمان كے چلتے سود مجیلاً نمیں آخر کار تابی لا آ ہے .... ود سری قوم سود سے بردھ سکتی ہے مر مسلمان انشاء الله مور لينے سے نہ برھے گا ..... بلکہ ذکوۃ دینے سے ہاتعخاند کا کیڑا ہاتعخاند (کو) کھا کر دندگی مزار تا ہے ..... مر بلیل کی غذا پھول ہے مسلمانو! تم بلیل ہو پھول لین طال کمائی طامل كركے كھاؤ حرام ير نه للجاؤ طال ميں بركت ہے حرام ميں بے بركتي ..... ويكھو ايك مرى سال ميں ايك يا وو يح عى دين ہے اور بزار المريال برروز ذريح مو جاتى بي .... اور كتيا سال ميں چھ سات سے وي ہے اور كوئى كتا ذيح سيس ہو تا مر پھر بھى بريوں كے جھنڈ كے جھنڈ اور ربوڑ ديكھنے من آتے ہيں .... كوں كا ربوڑ آج تك نظرت يدا كيون .... ؟ اس کنے کہ بری طال ہے اور کتا حرام انذا ..... بری میں برکت ہے (۵) داؤھی مونچھ،

کرا ہاری اپی چزیں ہیں جس طرح جاہیں استعال کریں ..... مولوی لوگ اس پر کیوں پائٹریال لگاتے ہیں ..... گھر کی تھیتی ہے جس وقت چاہو ..... اور جس طرح جاہو کاٹو اور استعال کرو۔

... جواب ... یہ غلط خیال ہے کہ یہ چڑی ماری اپنی میں تمیں مرچزرب تعالی کی ہے ۔۔۔۔ ہم کو چند روزہ استعال کے لئے دی گئی ہے ۔۔۔۔ پھر چنز مالک کی ہی ہوگی کسی نے ممن سے چرفہ مانگا تو جو سوت کات لیا وہ اپنا اور پھر چرفہ چرفے والے کا اعمال سوت ہیں .... اور سے جم چرخہ کارخانے سے کمی کو ایک معین ملی مروہ آدمی اس معین کے کل پرزول کو چلانے سے بے خبر ہے .... تو مشین کے ماتھ ایک کتاب بھی ملتی ہے جس میں ہر پرزے کے استعال کا طریقہ لکھا ہوتا ہے .... اور کمینی کی طرف نے کچھ آدی بھی معین سکھانے والے مقرر ہوتے ہیں کہ بے علم لوگ اس کتاب کو دیکھیں اور .... اس استادے مثین جلانا سیکھیں .... اگر یونی کوئی غلط سلط مشین جلانا شروع کر دے تو بہت جلد مثین توڑ ڈالے گا اور ممکن ہے کہ مثین سے خود بھی چوٹ کھا جائے ..... ای طرح ہمارا جم معین ہے ہاتھ پاؤل وغیرہ اس کے پرذے ہیں یہ معین ہم کو قدرت کے کارخانے سے ملی ہے ۔۔۔۔ اس کا استعمال سکھانے کے لئے کارخانہ کے مالک نے ایک کتاب بنائی جس كا نام ہے قرآن مجيد اور اس مشين كا كام سكھانے كے لئے ايك استادول كا استاد ..... ونیا بھر کا معلم بھیجا جس کا نام پاک ہے محمد رسول الله الله الله استاذ الكل نے ہم کو مشین چلا کر دکھا دی ..... اور قران مجید نے پکار دیا کہ لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه اے غالو! اے مثين والو ....! أكر مثين صحح طريقه سے جلانا جاتے ہو تورسول الله الله المنافقة المائة برجلاؤ ..... جيسے جسم برجان حكومت كرتى ہے كه مر عضو اس کی مرضی سے حرکت کرتا ہے .... اس طرح اس جان پر اس سلطان کونین والمنافع المائم مناؤكر جو حركت مو ان بى كى رضائے مو .... اى كا نام نصوف ہے اور بيري حقيقت معرفت اور طريقت كا مغزب .... حفرت صدر الافاضل دام ظلم نے

> کھول دو سینہ مرا فاتح کمہ آگر کعبہ دل سے صنم سمھنچ کے کر دو باہر

> آپ آجائے قالب میں مرے جان بن کر سلطان بن کر سلطان بن کر سلطان بن کر سلطان بن کر

# اسلامی شکل اور لیاس

اسلامی شکل سے کہ سرکے بال یا تو سب رکھائے یا سب کوا دے .... یا سب مندائے کھ بال رکھنا کچھ کوانا منع بیں .... جیسے کہ انگریزی بال میں ہو آ ہے ایسے ہی کھھ بال رکھنا اور کھھ منڈانا منع ہے .... جیسے کہ بعض لوگ بھے سریریان رکھواتے ہیں .... یا يعض لوگ سرك الطے عصے ير چھے ركھواتے ہيں ..... يا بعض جائل مسلمان سى بزرگ کے عام کی بچوں کے سرول پر مندووں کی طرح چوٹی رکھتے ہیں .... یہ سب منع ہے اور جس کے کل بال رکھے ہوں وہ یا تو کان کی لو تک یا کندھوں تک رکھے لینی یا جموش یا تا بدوش كربير سنت ب اور زياده لم بال ركهنا ..... اور اس مين چوني مانك عورتون كى طرح كرنا منع ہے موجھ اس قدر كافنا ضرورى ہے كہ اوپر كے بونث كى دورى كل جائے بالكل نہ کوانا منع ہے اور واڑھی ایک منھی رکھنا ضروری ہے ..... لینی تھوڑی کے نیچے جو بال بین ان کو این منعی میں پکڑے جو منعی سے آھے نظے ہول .... وہ کثوا دے لین منعی سے مم كرتا بھى منع اور منھى سے زيادہ لمبى ركھنا بھى منع ہے اب، ربى آس ياس كى داڑھى لينى جروں یر کے بال وہ جس قدر کول وائرے میں آجائیں وہ نہ کوائے .... اور جو وائرے ے نکل جائیں وہ کوا دے لین جب کہ تھوری کے نیچے کے بال ایک معی لیے ہول .... اور اس کے دائرے میں جس قدر بال آجائیں اس کا کوانا بھی منع ہے تاک کے بال کوانا اور بنل کے بال اکھیڑنا سنت ہے .... اگر بغل کے بال بھی استرے سے موعدے جائیں تو مجی حمدج نمیں ناف کے بیچے کے بال مونڈنا سنت ہے تینجی سے کاٹنا نحوست کا سبب ہے .... ہاتھوں باؤں کے ناخن کوانا بھی سنت ہے بہتریہ ہے کہ سارے کام ہرہفتہ میں ایک یار ضرور کرے اگر ہر ہفتہ نہ کرسے تو جالیس دن سے زیادہ دیر نہ لگائے .... مرد کو این ہاتھ یاوں میں مندی لگانا زینت کے لئے منع ہے۔

## اسلامی لیاس

اسلامی لباس یہ ہے کہ مرد کو ناف سے گھنے تک کا جسم ڈھکنا قرض ہے ..... اگر نماز میں کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی ..... اور نماز کے سوا بھی اگرچہ اکیلے میں ہی بلاوجہ کھولے تو گنگار ہوگا ..... اس کے سوا باتی لباس میں بھتر یہ ہے کہ گیڑی سر پر باندھے ..... اور پوری آسین کی قیمی یا کرنہ پنے اور نخوں سے اونچا تہند یا پاجامہ پنے ..... ان کپڑوں کے سوا ایکن واسکٹ جو کچھ بھی پنے وہ کافروں کے لباس کی طرح نہ ہو گیڑی کے نیچ ٹوپی

ہونا چاہیے ..... اور اگر ٹوپی نہ ہو تہ بھی مرکی کھوپڑی ڈھک لے اگر کھوپڑی کملی رہی اور آس پاس گبڑی لیبٹی رہی تو سخت برا ہے اور ..... اگر فظ ٹوپی اور شے تو الیی ٹوپی سے یح جو کفار یا فاسٹوں کی خاص ٹوپی ہے جیسے گاندھی کیپ ہیٹ ہندوانی گول ٹوپی ایک تاعدہ یاد رکھو وہ یہ کہ ..... جو لباس کا فروں کی قومی نشانی ہو اس کا استعال مسلمانوں کو حرام ہے ..... جیسے ہیٹ اور ہندوانی دھوتی وغیرہ اور جو لباس کہ کافروں کی ڈہی پچان بن چکا ہے اس کا استعال کفر ہے ..... جیسے کہ ہندوانی چوٹی اور زنار اور عیسائی قوم کا صلیبی نشان ہے اس کا استعال کفر ہے ..... جیسے کہ ہندوانی چوٹی اور زنار اور عیسائی قوم کا صلیبی نشان سے اس لباس کو دیکھ کر لوگ جانیں کہ سے ہندو یا عیسائی کا لباس ہے اس لباس سے مسلمانوں کو بچٹا ازحد ضروری ہے۔

دو بری ضروری باتیں اپنے گھر میں اللہ تعالی اور رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا جما رکھو ..... اپنی بیوی بچوں کو نماز کا سخت پابند بناؤ ..... مات برس کے بچوں کو نماز کا سخم دو ..... اور دس برس کے بچوں کو بار بار کر نماز پڑھاؤ رات کو جلدی سو جاؤ صبح کو جلد جاگو ..... اپنے بچوں کو جلد جگا دو کیوں کہ وہ رحمت کے نازل ہونے کا وقت ہے بچوں کو تعلیم دو کہ وہ بر کام بسم اللہ سے شروع کریں ..... اور صبح کے وقت تمہارے گھروں سے قرآن کریم کی آوازیں آتی ہوں کہ قرآن شریف کی آواز مصیبتوں کو ٹالتی ہے ..... جب ایک گھند نیک کاموں میں خرج کرد پھر اللہ کا نام لے کر دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو جاؤ ایک گھند نیک کاموں میں خرج کرد پھر اللہ کا نام لے کر دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو جاؤ ..... عورتوں کا لباس دو سمری فصل میں بیان کرد۔

# دو سرى قصل عورتول كايرده

عورتوں کے لئے پردہ بہت ضروری چیز ہے ..... اور بے پردگی بہت ہی نقصان دہ اے مسلم قوم ..... ! اگر تو ابنی دبنی اور دنیوی ترقی چاہتی ہے ..... تو عورتوں کی اسلامی تھم کے عمل بنتی پردے میں رکھو ..... ہم اس کے متعلق ایک مخضر می تفکو کر کے پردے کے عقلی اور نعلی دلائل اور بے پردگی کے نقصان بیان کرتے ہیں۔

قدرت نے اپنی محلوق کو علیحدہ کاموں کے لئے بنایا ہے ..... اور جس کو بیش کام کے لئے بنایا ہے اس کے مطابق اس کا مزاج بنایا ..... ہر چزے قدرتی کام لینا چاہیے جو طاف فطرت کام لے گا وہ خرابی میں بڑے گا ..... اس کی سینکروں مثالیس ہیں ٹوئی مر پر رکھنے اور جو تا پاؤں میں بہننے کے لئے ہے جو جو تا مر پر باندھ لے اور ٹوئی پاؤں میں ڈالے وہ دیوانہ ہے .... گلاس پانی پینے اور اگالدان تھوکنے کے لئے ہے جو کوئی اگالدان میں پانی چے اور اگالدان تھوکنے کے لئے ہے جو کوئی اگالدان میں پانی پینے اور اگالدان میں کا جگہ تیل کی جگہ گھوڑا اور گھوڑے کی جگہ تیل

كام نسيس وف مكتا ..... اى طرح انسان كے ود كروہ كئے كئے ہيں ايك عورت دو سرك مرد .... عورت كو كمريس ره كر اندروني زندگي سنهالنے كے لئے بتايا كميا ہے .... اور مردكو یا ہر پھر کر کھانے اور باہر کی ضروریات کو بورا کرنے کے لئے بتایا مثل ..... مضور ہے کہ پیاس عورتوں کی کمائی میں وہ برکت نہیں جو ایک مرد کی کمائی میں ہے .... اور پیاس مردول سے محریس رونق نمیں جو ایک عورت سے ہے .... ای لئے شوہر کے ذمہ بیوی کا مارا خرج رکھا ہے .... اور بوی کے ذمہ شوہر کا خرچہ نمیں کیوں کہ عورت کمانے کے لئے بی بی نمیں اس لئے عورتوں کو وہ چیزیں دیں جس سے اس کو مجبورا کھر میں بیٹھنا پڑے .... اور مردول کو اس سے آزاد رکھا جیے بچے جنا حیض و نفاس آنا بچوں کو دورھ پلانا وفیرہ .... ای لئے بجین سے ہی لڑکوں کو بھاک دوڑ اچھل کور سے کھیل پند ہیں جیسے كيدى "كسرت وتد لكانا وغيره ..... اور الركيون كو قدرتي طور ير وه تحيل بيند بين جن مين بعاكنا ووزنا نه مو بلكه ايك جكه بيفا رمنا يزے ..... جيسے كريا سے كھيل سينا برونا جھوتى چھوٹی روٹیاں پکانا آپ نے کسی چھوٹی بی کو کبڑی کھیلتے وُنڈ لگاتے نہ دیکھا ہوگا ..... اس ت معلوم ہو آ ہے کہ قدرت نے لڑکوں کو یا ہر کے لئے اور لڑکوں کو گھرے اندر کے لئے پداکیا ہے ۔۔۔۔ اب جو مخص عورتوں کو باہر تکالے یا مردوں کو اندر رہے کا معورہ دے وہ سد ایا بی دیوانہ ہے جیما کہ جو ٹولی یاوں میں اور جو ما سریر رکھے .... جب آپ نے اتنا سمجھ لیا کہ مرد اور عورت ایک ہی کام کے لئے نہیں بے بلکہ علیحدہ علیدہ کامول کے کتے .... تو اب جو کوئی ان وونول فریقوں کو ایک کام میرد کرنا جاہے وہ قدرت کا مقابلہ کر یا ہے .... اس کو بھی بھی کامیابی نہ ہوئی گویا ہوں سمجھو کہ عورت اور مرد زندگی کی گاڑی کے وو میے ہیں .... اندرونی اور کھریاو دونوں کے لئے عورت اور مرد باہر کے لئے ایک .... آگر آپ نے عورت اور مرد دونوں کو باہر تکال دیا تو کویا آپ نے زندگی کی گاڑی کا ا کے بہید نکال دیا ..... تو یقینا گاؤی نہ چل سکے گی اب ہم عقلی اور تعلی دلائل بردہ کے متعلق عرض کرتے ہیں .

(ا) سب مسلمان جانے ہیں کہ نبی کریم سینے کہا ہے گا کے بیویاں مسلمانوں کی اکمیں ہیں ایسی ماکمیں کہ تمام جمان کی اکمیں ان کے قدم پاک پر قربان ..... اگر وہ بیویاں مسلمانوں سے بردہ نہ کریش تو ظاہرا کوئی حرج نہیں معلوم ہو یا تھا ..... کیوں کہ اولاد سے بردہ کیا ..... گر قرآن کریم نے ان پاک بیویوں سے خطاب کر کے فرایا و قون فی بیوتکن والا تبوجن تبوج الجاهليته الاولى يعنی اے نبی کی بیویو! تم اپ گھروں میں تھمری رہا کرد ..... اور ب بردہ نہ رہو جسے اگلی جالمیت کی بے پردگی اس میں تو ان بیویوں سے کام تھا ..... اب

مسلمانوں سے تھم ہو رہا ہے وافا سالتموھن منتلسا فلسٹلوھن من وراء حجاب لین اے مسلمانو! جب تم نی کی بیویوں سے کوئی استعال کی چیز ماگو ، تو پردے کے باہر سے ماگو ..... دیکھو بیویوں کو ادھر گھروں میں روک ریا اور مسلمانوں کو باہر سے کوئی چیز مانگنے کا بیہ طریقہ سکمایا۔

(۲) محکوۃ باب النظرالی المخلوبہ میں ہے کہ ..... آیک دن رسول اللہ ﷺ آئی دو ہولیاں حضرت ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنما کے پاس تشریف فرما تھے کہ اچاک حضرت عبداللہ ابن کمتوم جو کہ تابینا تھے ..... آمکے حضور نے ان دونوں بیویوں سے فرمایا کہ احتجبا منہ ان سے پردہ کرد انہوں نے عرض کیا ..... یا رسول اللہ یہ تو تابینا ہیں فرمایا ..... تم تو تابینا نہیں ہو اس نے معلوم ہوا کہ صرف یہ بی ضروری نہیں کہ مرد عوت کو نہ دیکھے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اجنبی عورت ..... غیر مرد کو نہ دیکھے یہاں مرد تابینا ہیں مردری کا علم دیا میا۔

(٣) ایک لڑائی میں حضور انور اللہ کھا ہے۔ تشریف کے جارب ہیں ..... آگے آگے ماری اللہ کھی باردہ حضرت نجشہ اللہ کھا گئے ہوئے ہوئے جارب ہیں ..... الشکر کے ماتھ کچھ باردہ عور تیں کھی ہیں حضرت نعشہ بہت خوش آواز تھے ارشاد فرمایا اے نعشہ! اپنا گیت بند کرو ..... کوں کہ میرے ماتھ کچی شیشیاں ہیں (وکھو محکوۃ باب البیان والشمر) اس میں عورتوں کے دلوں کو کچی شیشیاں فرمایا ..... جس سے معلوم ہوا ہے کہ بردہ میں رہ کر بھی عورت مرد کا اور مرد عورت کا گانا نہ سنیں۔

(٣) حنور المستخطین کے زبانہ میں عورتوں کو ہمی تھم تھا کہ نماز عید اور دو سری نمازوں میں حاضر ہوا کریں ۔۔۔۔ اس طرح وعظ کے جلسوں میں شرکت کیا کریں کیوں کہ اسلام بالکل نیا نیا دنیا میں آیا تھا ۔۔۔۔۔ اگر حضور المستخطین کے وعظ عور تیں نہ سنیں تو شریعت کے تھم اپ لئے کیے معلوم کرتیں ۔۔۔۔۔ گر چر ہمی ان کے نگلے میں بہت پابندیاں لا دی کئیں تھیں ۔۔۔۔۔ کہ خوشبو لگا کر نہ نکلیں تی راستہ کمی فیرے بات نہ کریں ۔۔۔۔۔ فیرک مناز اس قدر اندھرے میں پڑھی جاتی تھی کہ عورتیں پڑھ کر نگل جائیں اور کوئی بچیان نہ مناز اس قدر اندھرے میں پڑھی جاتی تھی کہ عورتیں پڑھ کر نگل جائیں اور کوئی بچیان نہ سے ۔۔۔۔۔ عورتیں مردوں سے بالکل بیچے کھڑی ہوتی تھیں ۔۔۔۔۔ لیکن حضرت عمر الطاق تھی دوک دیا نے اپ غلافت کے زمانہ میں ان کو مجدوں میں آنے اور عید گاہ جانے سے بھی روک دیا ۔۔۔۔۔ عورتوں نے حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما سے شکایت کی کہ ۔۔۔۔۔ ہم کو حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنما نے فرایا کہ آگر حضور علیہ السلام بھی اس زمانہ کو دیکھتے تو عورتوں کو مجدوں سے روک دیا ۔۔۔۔ فرایا کہ آگر حضور علیہ السلام بھی اس زمانہ کو دیکھتے تو عورتوں کو مجدوں سے روک

ویے ..... ویکھو شای وغیرہ ان احادیث میں غور کرو کہ وہ زمانہ نمایت خیر و برکت کا سے زمانہ شرو فساد کا ..... اس وقت عام مرد پر بیزگار اب نمایت آزاد اور فساق و فجار اس وقت عام عور تیں پاک دامن حیا والی اور شرمیلی ..... اب عام عور تیں بے غیرت آزاد اور بہ شرم ..... جب اس وقت عور تول سے پردہ کرایا گیا تو کیا یہ وقت اس وقت سے اچھا ہے ..... ؟ ہم نے مختفر طریقہ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں پردہ کی ضرورت بیان کی۔

(۵) اب نقد کی بھی سرکرتے چلئے ..... فقما فراتے ہیں کہ عورت کے سرے نگلے ہو بال اور پاؤں کے کئے ہوئے ناخن بھی غیر مرد نہ دیکھے (دیکھو شای باب الستی) عورت پر جعہ کی نماز فرض نہیں ..... عید بقرعید کی نماز واجب نہیں کیوں؟ اس لئے کہ یہ نمازیں جماعت سے مجدول میں ہی ہوتی ہیں ..... اور عورتوں کو بلا ضروت شری گھرے نگلنے کی اجازت نہیں عورت پر ج کے لئے سفر کرنا اس وقت تک فرض نہیں ..... جب تک کہ اس کے ساتھ اپنا محرم نہ ہو لینی باپ بیٹا یا شوہر وغیرہ عورت کا منہ غیر مرد نہ دیکھے (دیکھو شای باب الستی) حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنما نے وصیت فرائی تھی کہ ..... مجھے رات میں دفن کیا جاوے کیوں .....؟ اس لئے کہ اگر دن میں دفن کیا گیا تو کم از کم دفن کہ یوہ کی دفن سے دولی کو میرے جم کا اندازہ تو ہو جائے گا یہ بھی منظور نہیں ..... غرض کہ پردہ کی وجہ سے شریعت نے بہت سے تھم عورتوں سے اٹھا لئے۔

غور تو کرو ..... کہ جب عورتوں کو معجدوں میں جانے کی اجازت نہیں ..... قبرستان جانے کی اجازت نہیں ..... بازاروں کالجوں جانے کی اجازت نہیں تو ..... بازاروں کالجوں اور سمینی باغوں میں سیر کے لئے جانے کی اجازت کیوں کر ہوگی کیا بازار کالج اور سمینی باغ معجدوں اور کمہ شریف سے بردھ کر ہیں .... ؟

نوث ضروری جن احادیث میں عورتوں کا باہر لکلنا آنا ہے ..... وہ یا تو بردہ فرض ہونے سے پہلے تھا ..... یا کسی ضرورت کی وجہ سے بردہ کے ساتھ تھا ان احادیث کو بغیر سوپ سجھے بوجھے بے بردگ کے لئے آڑ بنانا ..... محض نادانی ہے اس طرح اس زمانہ میں عورتوں کا جمادوں میں شرکت کرنا اس وجہ سے تھا کہ اس وقت مردوں کی تعداد تھوڑی تھی اب بھی اگر کسی جگہ مسلمان مرد تھوڑے ہوں اور کفار زیادہ اور جماد فرض عین ہو جائے تو عورتیں جماد میں ضرور جائیں ..... ان جمادوں کو اس زمانہ کی بے حیائی کے لئے آڑ نہ بناؤ میں اب جماد کے بمانہ سے عورتوں کو مردوں کے سامنے نگا پریڈ کرایا جاتا ہے ..... بعض وقعہ مجادی بیا درختوں کے سامنے نگا پریڈ کرایا جاتا ہے ..... بعض وقعہ مجادی بیا درختوں کے جائے کیا اب بھی اب بھی

بلا ضرورت یہ کام کرائے جائمین سے ..... اللہ تعالی وہ وقت نہ لائے جب جماد میں عورتوں کی ضرورت بیات کر دی کی ضرورت ثابت کر دی اب عقلی دلائل سے ہم نے پردہ کی ضرورت ثابت کر دی اب عقلی دلیان ہمی سے۔

(۱) عورت گھر کی دولت ہے اور دولت کو چھیا کر گھر میں رکھا جاتا ہے ..... ہر ایک کو دکھانے ہے خطرہ ہے کہ کوئی چوری کرلے ..... ای طرح عورت کو چھیانا اور غیروں کو نہ دکھانا ضروری ہے۔

(۲) عورت محر میں الی ہے جیسے چن میں پھول اور پھول چن میں ہی ہرا بھرا رہتا ہے ..... اگر توڑ کر باہر لایا گیا تو مرجما جائے گا ..... اس طرح عورت کا چن اس کا محر اور اس کے بال بیچ بیں ..... اس کو بلاوجہ باہر نہ لاؤ ورنہ مرجما جائے گا۔

(٣) عورت كا دل نمايت نازك ہے بهت جلد ہر طرح كا اثر قبول كر ليتا ہے ..... اس كے اس كے اس كو كچى شيشيال فرمايا كيا ہمارے يمال بھى عورت كو صنف نازك كہتے ہيں ..... اور نازك چيزول كو پتروں كو پتروں كو پتروں كے دور ركھتے ہيں كہ نوث نہ جائيں غيروں كى نگاہيں اس كے لئے مضبوط پترے اس كئے اس كو غيروں سے بجاؤ۔

(٣) عورت اپنے شوہر اور اپنے باپ دادا بلکہ سارے فاندان کی عرت اور آبرہ ہے .....
اور اس کی مثال سفید کپڑے کی سی ہے ..... سفید کپڑے پر معمولی سا داغ د صبہ دور سے چکتا ہے اور فیرول کی نگاہر، اس کے لئے ایک بدنما داغ ہے ..... اس لئے اس کو ان دھول سے دور رکھو۔

(۵) عورت کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے ..... کہ اس کی نگاہ اپنے شوہر کے سواکسی پر نہ ہو اس لئے قرآن کریم نے حوروں کی تعریف میں فرمایا قصوت الطوق اگر اس کی نگاہ میں چند مرد آمنے ..... تو یوں سمجھو کہ عورت اپنے جوہر کھوچکی پھر اس کا دل اپنے گھر بار میں نہ گئے گا جس سے یہ گھر آفر تیاہ ہو جائے گا۔ ن

اعتراض ..... اول بین قید رکھنا ان پر ظلم ہے ..... جب ہم باہری ہوا کھاتے ہیں تو ان کو اس نتمت سے کیورتوں کا گھروں میں قید رکھنا ان پر ظلم ہے ..... جب ہم باہری ہوا کھاتے ہیں تو ان کو اس نتمت سے کیوں محروم رکھا جائے ..... وو مرے یہ کہ عورت کو پروے میں رکھنے کی وجہ سے اس کو تپ دق ہو جاتی ہے اس لئے ضروری ہے .... کہ ان کو باہر نکالا جائے۔ جواب بویہ اول کا جواب تو یہ ہے کہ گھر عورت کے لئے قید خانہ نمیں بلکہ اس کا جواب تو یہ ہے کہ گھر عورت کے لئے قید خانہ نمیں بلکہ اس کا چمن ہے ہیں جمن ہے کہ گھر میں رکھنا اس پر ظلم نمیں بلکہ عزت و عصمت کی حفاظت ہے ..... اس کو میں بلکہ گھر میں رکھنا اس پر ظلم نمیں بلکہ عزت و عصمت کی حفاظت ہے ..... اس کو میں بلیل گھر میں رکھنا اس پر ظلم نمیں بلکہ عزت و عصمت کی حفاظت ہے ..... اس کو

قدرت نے ای لئے بنایا ہے بھری ای لئے ہے کہ رات کو گھر میں رکھی جائے اور شیر چینا اور محافظ کیا اس لئے ہے کہ ان کو آزاد پھرایا جائے ..... اگر بھری کو آزاد کیا تو اس کی جان خطرے میں ہے اس کو شکاری جانور پھاڑ ڈالیس مے۔۔

دوسرے سوال کا جواب ..... میں کیا دوں خود تجربہ دے رہا ہے وہ یہ کہ عورت کے لئے پردہ تپ دل کا سبب نہیں ہماری پرانی بزرگ عورتیں گھرکے دروازے سے بھی بے خبر محسی ..... مگر دہ جانتی بھی نہ تھیں کہ دل کے کہتے ہیں اور ..... آج کل بے پردگی میں اول نہبر دد صوبہ ہیں ایک کاٹھیاواڑ دو سرا پنجاب مگر اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ان ہی دونوں صوبول میں دل زیادہ ہے ایولی میں عام طور پر شریفوں کی بھو بیٹیاں پردہ نشین ہیں ..... اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان میں دل بحت ہی کم نے بلکہ آگر کما جائے ..... کہ دل ہے ہی نہیں تو بحی بے جانہ ہوگا جناب آگر پردہ سے دل بیدا ہوتی ہے ..... تو مردوں کو دل کیوں ہوتی ہے۔

ودستو! دق کی وجہ کچھ اور ہے یاد رکھو ..... ! تندری کے دو برے اصول بین ان کی یابندی کرد انشاء اللہ تندرست رہو کے ..... اول ..... یہ ہموکے ہو کر کھاؤ اور پید ہم کر نہ کھاؤ بلکہ روئی ہے بھوکے اٹھو اور دو مرے یہ کہ تھک کر سوؤ ..... پہلے عورتیں چائے کو جانتی بھی نہ تھیں 'گھر میں محنت مشقت کے کام کرتی تھیں 'چی بینا غلہ صاف کرنا' بیند خوب آیا تھا' بھوک مکمل کھل کر گئی تھی اور رات کو چارپائی پر خوب بیبوش کی نیند آتی تھی ..... اس لئے تندرست رہتی تھیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ پردہ والی عورتیں نیند آتی تھی ..... اس لئے تندرست رہتی تھیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ پردہ والی عورتیں بیٹ بیٹاش معلوم ہوتی ہیں ..... ان کے چرے تر و تازہ ہوتے ہیں گر ..... آوارہ اور ہیٹاش بین ضروری ہے کہ مکان کھلے ہو اور صاف ہوں اپنے مکانوں کے صحن بردے سب بمانہ ہیں ضروری ہے کہ مکان کھلے ہو اور صاف ہوں اپنے مکانوں کے صحن بردے برے اور کھلے ہو اور اور عورتوں کو چائے اور دو سمری خلک چیزوں سے بیاؤ ..... اور دورھ گئی وغیرہ کا استعال رکھو عورتوں کو آرام طلب نہ بناؤ۔

اسلامی بردہ اور طریقہ زندگی....عورت کا جم سرے پاؤں تک سرے جس کا چھپانا مروری ہے .... سواء چرے اور کلائیوں تک ہاتھوں اور شخنے سے بنچ تک پاؤں کے کہ ان کا چھپانا نماز میں فرض نہیں باتی حصہ اگر کھلا ہوگا تو نماز نہ ہوگی ..... انذا اس کا لباس ایسا ہونا چاہئے جو سرے پاؤں تک اس کو ڈھکا رکھے اور اس قدر باریک کپڑا نہ پہنے کہ ایسا ہونا چاہئے جو سرے پاؤں کی پنڈلیاں یا بیٹ اوپر سے نگا معلوم ہو ..... گھر میں اگر اکمیل جس سے سرکے بال یا پاؤں کی پنڈلیاں یا بیٹ اوپر سے نگا معلوم ہو ..... گھر میں اگر اکمیل یا شوہریا ماں باپ کے سامنے ہو تو دوپنہ اثار علی ہے لین اگر داماد یا دوسرا قرابت دار ہو

تو سرباقاعدہ ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے ..... اور شوہر کے سوا جو بھی گھر میں آدے ..... وہ آواز سے خبر کر کے آدے ..... اجنبی عورت کو سوائے چند صورتوں کے دیکھنا منح ہے (۱) طبیب مریضہ کے مرض کی جگہ کو (۲) جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہے ..... اس کو چھپ کر دیکھ سکتا ہے (۳) گواہ جو عورت کے متعلق گواہی دینا چاہے (۳) قاضی جو عورت کے متعلق گواہی دینا چاہے (۳) قاضی جو عورت کے متعلق کوئی تکم دینا چاہے ..... وہ بھی بقدر ضرورت دیکھ سکتا ہے آوارہ عورتوں سے مشخلق کوئی شریف عورتیں بردہ کریں (درمخار)

عورت کو اپنے گھرے لکانا بھی منع ہے .... سوائے چند موقعہ کے (۱) قابلہ لینی دائی پیشہ کرنے والی عورت ..... کھرے نکل عتی ہے (۲) شاہدہ ..... کوائی دینے کے لئے عورت قاضی کے دربار میں جاسکتی ہے (۳) عاملہ .... جو عورت مردہ عورتوں کو عسل دین ہے وہ مجی اس ضرورت سے نکل سکتی ہے (م) کاسد .... جس عورت کا کوئی کمائی کرنے والا نہ ہو وہ روزی عاصل کرنے کے لئے گھرے نکل عتی ہے ..... (۵) زائرہ .... والدين اور خاص ابل قرابت سے ملنے كے لئے بھى كرسے نكل سكتى ہے وغيرہ ..... أكر اس کی پوری تحقیق کرنا ہو تو اعلی حضرت قدی مرہ کی کتاب مروج النجا لعفروج النساء كا مطالعہ كرد ..... بم في جو كما كم ان موقعول ميں عورت كھرے نكل سكتى ہے اس كے . معنی یہ بیں کہ پردہ سے نظے اس طرح نہ نظے جے آج کل رواج ہے ..... کہ یا تو بے مرقع باہر پھرتی ہیں یا اگر برقع ہے تو منہ کھلا ہوا اور برقع بھی نمایت خوش نما اور چکدار کہ ود سرے مردول کی اس پر خواہ مخواہ تظریدے یہ جائز نہیں .... یہ احکام تھے کھرے یا ہر فكنے کے اب رہا سفر كرنا اس كے متعلق سے ضرور ياو ركھو كد عورت كو اكيلے يا كسى اجنبى مرد کے ساتھ سفر کرنا حرام ہے .... ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو آج کل جو رواج ہوگیا ہے ..... کہ کھر کو خط لکھ روا کہ ہم نے اپنی بیوی کو فلال گاڑی پر سوار کر دیا ہے تم اسٹیشن پر آکر اتار لیتا میہ تاجائز بھی ہے .... اور خطرناک بھی۔ دیور اور بہنوئی وغیرہ سے برے برے کھروں میں بھی بردہ نہیں بلکہ بعض عور تیں تو کہتی ہیں ..... کہ ان سے يروه كرف كي ضرورت بي ميس بي محض غلط ب صيث پاك مي ارشاد مواكه العموا الموت ديور تو اور بھي زياده موت ہے .... بعض جگد ان سے بنسي اور فراق تك كيا جا يا ہے .... خیال رکھو کہ جس عورت سے بھی بھی نکاح ہوسکے اس سے پردہ ضروری ہے کہ وہ اجبی ہے ..... اور جس سے مجھی بھی نکاح جائز نہ ہو جیسے داماد' رضاع ' بیا' باپ ' بھائی' خروقیرہ ان سے پردہ ضروری میں .... اگر ان لوگول سے باقاعدہ پردہ نہ ہوسکے تو کم از کم محو تھے سے رہا اور ان کے مامنے حیا اور شرم سے رہا ضروری ہے .... ایما باریک

لہاں نہ پہنو جس سے نتی معلوم ہو اور ایبا لباس نہ پہنو جو پنڈلیوں سے بالکل چمن جا آ ہو اور جس سے بدن کا اندازہ ہو آ ہو ..... بال اگر اس گھر میں سوائے شوہر وغیرہ کے کوئی اجنبی نہ آیا ہو تو کوئی مضاکقہ نہیں مگر ..... ایسے گھر آج کل مشکل سے ملیں سے ڈاکٹر اقبال نے خوب کما ہے۔

چو زیرا باش از مخلوق روبوش که در آغوش شبیرے به بنی

لیتن حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کی طرح الله والی پرده دار بنو ماکه اپنی مود میں امام حسین منطق تعلیم جیسی اولاد دیکھو۔

الوكيول كي تعليم ..... اي الركى كو ده علم و بنر ضرور سكها دو جس كي اس كو جوان بوكر ضرورت برے کی .... لندا سب سے پہلے اڑی کو پاکی پلیدی حیض و نفاس کے شرعی مسئلے رونه عماز وکوة وغيره كے مسلے براها دو .... ليني قرآن شريف اور دينيات كے رسالے يردها ود .... پھر کھ الي اظافي كتابيں جس ميں شوہر كے حقوق بجا لانے " بجول كے يالے" ماس مندوں سے میل و محبت رکھتے کے طریقے سکھائے مجتے ہوں وہ بھی ضرور بردھا دو بمتر میر ہے ۔۔۔۔۔ کہ ان کو نی کریم الفیلی اللہ کی تاریخ بھی مطالعہ کراؤ جس سے دنیا میں رہے ، سے کا ڈھنگ آجادے .... اس کے بعد ہر طرح کا کھانا بکانا بقدر ضرورت سینا برونا اور وو سری زنانہ وستکاری اور سوئی کا ہنر ضرور سکھاؤ ..... کیول کہ سوئی عی وہ چیز ہے جس کی ضرورت مرنے کے بعد بھی برتی ہے لینی مردہ سلا ہوا کفن بین کر قبر میں جاتا ہے سوئی عورتوں کا خاص ہنر ہے .... کہ اگر (خدا نہ کرے) بھی عورت پر کوئی مصبت پر جائے یا میوہ ہو جائے اور کی مجبوری کی وجہ سے وو مرا نکاح نہ کرسکے تو کھر میں آبد سے بیٹھ کر ائی وستکاریوں سے بیٹ پال سکے .... آج کل کھانا پکانے اور سینے برونے کی بہت س كمايين چھپ چى بين ..... چناچه اليي كمابول كو ديلي كا باروچي خانه وان نعمت خوان نعما کھانے پکانے کے ہنر کے لئے ضرور پڑھا دو ..... بلکہ ان سے ہر طرح کا کھانا پکوالو اور دوستو .....! تمن چزدل سے این لڑکیوں اور بیویوں کو بہت بچاؤ .... ایک .... تاول .... ووسرے .... کالج اور اسکولول کی تعلیم .... تیسرے .... تھیٹر اور سینما یہ تین چین الاكوں كے لئے زہر قاتل ہيں .... اس وقت لوكيوں ميں جس قدر شوخی أزادى اور بے غیرتی ہے وہ سب ان تین بی کی وجہ سے نے ..... ہم نے دیکھا کہ او کیوں کے لئے پہلے تو زمانہ اسکول کھلے اور ان میں یروہ دار گاڑیاں بچیوں کو لانے اور لے جانے کے لئے رکھی كنيس ..... أكريد ان من نام كا يرده تفاحم خير كه عار أور شرم تفي بحروه مح ثيال بند موكي

..... اور مرف ایک مورت جس کو مامال کتے علے اور پنچانے کے لئے رہ گئی ..... پھروہ بھی ختم مرف یہ رہا کہ جوان الزکیال برقعہ بہن کر آتیں پھریہ بھی ختم ہوا آزاوانہ طور سے آنے جانے لگیں ..... پھر مقل کے اندھوں نے لڑکوں اور لڑکوں کی ایک ہی جگہ تعلیم شروع کرا دی اور شاروا ایک جاری کرایا جس کے متی یہ تھے کہ اٹھارہ سال سے پہلے کوئی نکاح نہ کرسکے ..... پھر لڑکوں اور لڑکوں کو سینما کے عشقیہ ڈرامے دکھائے ..... بیرودہ ناولوں کی روک تھام نہ کی جس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ ان کے جذبات کو بھڑکایا گیا ..... اور نکاح روک کر بھڑکے ہوئے جذبات کو پورا ہونے سے روک ریا گیا جس کا مثا مرف یہ ہے کہ حرام کاری بوجھے ..... کول کہ بھڑئی ہوئی شموت جب طال راست نہ پائے گی تو حرام کی طرف خرج ہوگی ..... اور الیا ہو رہا ہے اب اس وقت یہ صالبت ہے کہ جب اسکولوں کالجوں کی لڑکیاں میج شام ذرق بھٹی لباس میں راستوں سے آپس میں نات جب کہ جب اسکولوں کالجوں کی لڑکیاں میج شام ذرق بھٹی لباس میں راستوں سے آپس میں نات ور محلوم ہوتا ہے کہ شاید ہندویاک میں بیرس آگیا اور درد مند ول رکھنے والے خون دل گئی کرتی ہوتی ہوتا ہے کہ شاید ہندویاک میں بیرس آگیا اور درد مند ول رکھنے والے خون کے آنسو روتے ہیں ..... آکہر الد آبادی نے خوب قربایا ہو

بے بردہ بھے کو آئیں نظر چند بیبان

اکیر زمیں میں غیرت قوی سے گو گیا!

یوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کدهر گیا

کوشش کو کہ تماری لڑکیاں حیا دار اور ادب والی بیں ..... اکہ ان کی اولاد میں یہ

اوصاف پائے جائیں ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب فرمایا

ب ادب اولاد جن سکی نہیں معدن ذر معدن فولاد بن سکی نہین معدن ذر معدن فولاد بن سکی نہین یاد رکھو کہ اس زمانہ بیں ان اسکولول اور کالجول نے قوم بیں انقلاب پیدا کر دیا ہے ..... آج طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی قوم کا نقشہ بدلنا ہو تو اس قوم کے بچوں کو کالج کی تعلیم دلاؤ بست جلد اس قتم کی حالت بدل جادے گی اکبر نے خوب کما ہے

یوں مثل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

اور دوستو! بعض اسكولوں اور كالجول كے نام ميں اسلام كا نام بھى لگا ہو تا ہے .... لينى ان كا نام ہو تا ہے اسكول .... كا نام ہو تا ہے اسكول اسكول اسكول ....

نالسنديده رسوم

ہر فخض کو ایک دن مرنا اور اس دنیا ہے جانا ہے ..... اور کیا خبرے کہ کس کی موت
کس جگہ اور کس وقت آجاوے ..... اس لئے ہر مسلمان کو لازم ہے میت کے عسل اور
کفن وفن کے مسائل سیکھے کہ ..... اگر کسی جگہ ضرورت پڑجائے تو اس کا کام نہ رکے ہم
نے آج یہ سمجھ رکھا ہے کہ میت کا عسل اور کفن صرف ملاں کا کام ہے ..... ہماری اس
عیں بے عزتی ہے لیکن اگر کسی کا باب یا کوئی قرابت دار مرجاوے اور وہ اپنے ہاتھ ہے
اس کو قبر تک پہنچانے کا سامان کر دے ..... تو اس میں بے عزتی کیا ہوگی ..... ؟ کیا باپ

ایک مسلمان صاحب بمادر کا انتقال نی وهلی میں ہوگیا ..... وہ حضرت پنجاب کے رہنے والے تھے ..... وہال کوئی عسل دینے والا نہ طا بہت ویر تک ان کے والد کی لاش بے عسل بڑی رہی ضلع بدایون میں ایک جگہ ایک فخص کے والد کا فاتحہ تھا ..... چو نکہ وہ مجمع صاحب بمادرول کا تھا کسی کو قرآن پاک بڑھنا نہ آیا تھا ..... اب بری مشکل بڑی آخر کار فونو گراف میں سورہ یاسین کا ریکارڈ بجا کر اس ریکارڈ کا ثواب مردہ باپ کی روح کو پنچایا گیا فونو گراف میں سورہ یاسین کا ریکارڈ بجا کر اس ریکارڈ کا ثواب مردہ باپ کی روح کو پنچایا گیا مسلمان میں جس پر مسلمانوں کی صالت پر ماتم کرنا پڑتا ہے ..... اس لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ موت اور میراث کے ضروری مسلم مسلمان میکھیں اور ..... ان تمام مسائل کے لئے «ممال شریعت» کو مطالعہ میں رکھیں۔

ہم کو اس جگہ ان رسموں سے مختلو کرنی ہے ..... جو مسلمانوں میں ناجائز یا فضول خرجیوں کی بڑی ہوئی ہیں یہ رسمیں ود طرح کی ہیں .... ایک تو موت کے وقت اور دو سرا موت کے بعد۔

موت کے وقت کی رسمیس .....عام طور پر یہ رداج ہے کہ میت کے مرتے وقت ہو لوگ موجود ہوتے ہیں ..... دہاں دنیاوی باتیں کرتے ہیں جب انقال ہو جاتا ہے تو روئے پیٹنے کی حالت میں بے صبری اور بعض وقت کفر کے کلے منہ سے نکال دیتے ہیں ..... کہ بائے خدا نے بے وقت موت دے دی ملک الموت نے ظلم کر دیا کیا ہمارا ہی گھر موت کے لئے رہ کیا تھا دغیرہ ..... مریحنے کے بعد جو خویش و اقربا با ہر پردلیں میں ہوتے ہیں ..... ان کو تار سے خروسے ہیں پھر ان کے آنے کا انظار کرتے ہیں پنجاب میں یہ بیاری بہت ہے کو تار سے خروسے ہیں گھر دی مان کے آنے کا انظار کرتے ہیں بنجاب میں یہ بیاری بہت ہے تب وفن کیا گیا پھر ساری قوم اور سارا کالم

اسلامیہ کالج نام رکھنا فقظ مسلم قوم سے اسلام کے نام پر چندہ وصول کرنے کے لئے ہے .... ورنه کام سب کالجول کا قریب قریب یکال ہے غضب تو دیکھو کہ نام اسلامیہ اسکول اور تعطیل ہوتی ہے اتوار کے دن اسلام میں تو بردا دن جعد کا ہے .... ہر کام انگریزی میں وہاں کے طلبا کے اخلاق اور عادات اعمریزی پھرید اسلامید اسکول کمال رہا بعض اسکولوں کے نام بجائے اسلامیہ اسکول کے مخزان اسکول یا مخزان کالج رکھ دیتے سے اللہ تعالی تے ہم مسلمانوں کا نام رکھا ہے "مسلمین" قرآن قربانا ہے مو سمکم المسلمین اللہ تعالی نے تہارا نام مسلمان رکھا .... مرعیمائیوں کی طرف سے مارا نام مون رکھا کیا .... ہم لوگوں کو دبی نام پند آیا جو کہ عیمائیوں نے ہم کو دیا غرض بید کہ ان اسکولوں سے اپنی الوكيول كو بچاؤ ..... اور اين الوكول كو بهي وبال تعليم ضرور ما دلواؤ - محر ان كا دين و ندجب سنھال کر ای طرح الوکوں کو گھریر جو ماسٹول سے پڑھواتے ہیں یا عیمائی عورتوں یا لیڈیوں ے تعلیم ولواتے ہیں .... وہ بھی سخت علطی کرتے ہیں بہت جگہ دیکھا گیا کہ لڑکیاں ماسٹروں کے ساتھ بھاک کئیں .... اور ان آوامہ استانیوں کے ذریعہ سے بزارہا فننے سے .... معلوم نیس ہو آ کہ آخر لڑکیوں کو اس قدر اعلی تعلیم کی ضرورت کیا ہے .... ان کو تو دہ چیزیں پردھاؤ جس سے ان کو کام کرنا پڑتا ہے ان کا سارا خرچہ تو شوہروں کے ذمہ موگا پھر ان کو اس قدر تعلیم سے کیا فائدہ ہے .... ؟ غرض بیر کہ ای اولاد کو دین دار اور ہنر مند بناؤ کہ اس میں دین دنیا کی بھلائی ہے اپنی الرکیوں کو صرف خاتون جنت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنما کے تقش قدم پر چلاؤ .... ان کی پاک زندگی کا تعشہ وہ ہے جو ڈاکٹر اقبال نے اس طرح بیان فرمایا۔

آل ادب پروروں شرم و حیا آسیا محردان و لب خرآن مرا آسیا محردان و لب خرآن مرا آتشیں و نوریاں فرال برش مرش ور رضا شوہرش میں قرآن دونوں جمان ان کے فرانبردار ..... اور وہ خاوند کی مطبع۔

روٹی نہ پکائے ..... اب ایک ون میت پڑی رہی تو زندون کی بھوک کے مارے آوھی جان کھل کئی ..... اب جب کہ وفن سے فراغت ہو چکی تو کسی قرابت وار نے ان سب کے لئے روٹی پکائی اور روٹی پکانے پر یہ ضروری ہے کہ ان تمام لوگوں کے لئے کھانا پکائے ..... جن کے گھر اب تک وفن کے انظار میں روٹی نہ کی تھی لینی ساری براوری یا سارے محلے کے انظار میں روٹی نہ کی تھی لینی ساری براوری یا سارے محلے کے لئے۔

یوپی میں بعض جگہ دیکھا کیا ہے کہ موت کی رونی محلّہ داروں کو رات اٹھا اٹھا کر بہنچاتے ہیں ..... اگر کسی کے گھرنہ بہنچ تو اس کی سخت شکایت ہوتی ہے جیے کہ شادی کی رونی کی شکایت ہوتی ہے ..... پنجاب میں سے مجھی رواج ہے کہ میت کے ساتھ ایک ویک چاولوں کی بک کر قبرستان جاتی ہے جو کہ وقن کے بعد دہاں فقرا کو تقیم کر دی جاتی ہے .... اور يو يى من كيا غله اور مي لي جاتے بين جو قبرستان من تقتيم موتے بين-ان رسمول کی خرابیال.....انمان کے لئے نزع کا وقت بہت سخت وقت ہے ..... کہ عمر بھر کی کمائی کا نجوڑ اس وقت ہو رہا ہے اس وقت قرابت داروں کا دہاں دنیادی باتیں کرنا خت علطی ہے .... کیوں کہ اس سے میت کا دھیان سننے کا اندیشہ ہے فظ آ تھوں سے آنو بسی یا معمولی آواز منہ سے نکلے .... آور کچھ عبر وغیرہ کے لفظ بھی منہ سے نکل جاویں تو کوئی حرج شیں مریشنا منہ پر طمانچہ مارنا الله نوجتا کپڑے بھاڑنا بے صبر کی باتیں منہ سے نکالنا نوحہ ہے .... اور نوحہ حرام نوحہ کرنے والے سخت گنگار ہیں سے محمد لو کہ توجہ کرنے اور نوچنے پینے سے مردہ واپس نہیں آجاتا بلکہ صبر کا جو تواب ملا ہے وہ مجی جاتا رہتا ہے ..... دو بی وقت امتحان کے ہوتے ہیں ایک خوشی کا دو سراغم کا جو ان دو وقتول میں قائم رہا وہ واقعی مرد ہے معیبت کے وقت یہ خیال رکھو کہ ..... جس رب نے عمر بھر آرام وا اگر وہ کسی وقت کوئی رہے یا غم جھیج دے تو مبر چاہیے کسی قرابت وار کے آنے کے انظار میں میت کے وفن میں در لگانا سخت منع ہے ..... اور اس میں ہر ظرح کا خطرہ ى ہے اگر زیادہ رکھنے سے میت کا جم برخوادے یا کسی قتم کی ہو وغیرہ بیدا ہو جادے .... یا کسی قسم کی خرالی وغیرہ پیدا ہو جاوے تو اس میں مسلمان میت کی توہین ہے قرابت وار آكر ميت كو زندہ نميں كرليں مے اور ..... منہ دكھ كر بھى كيا كريں مے اس لئے دفن ميں طدی کرنا ضروری ہے چند چیزوں میں بلاوجہ دیر لگانا منع ہے ..... لڑکی کی شادی وض کا اوا كرنا عماد كا بردهنا وبدكرنا ميت كو وفن كرنا تيك كام كرنا كمى كے مرفے سے محله ميں رونی بکانا یا کھانا منع نہیں ہو جاتا ..... ہاں چو تک میت کے خاص رشتہ دار وقن میں مشغول ہوتے اور زیادہ ریج و عم کی وجہ سے کھنا نمیں پات ان کے لئے کھانا تیار کرنا بلکہ انہیں

این ساتھ کھانا سنت ہے ..... گر خیال رہے کہ کھانا صرف ان لوگوں کے لئے پکایا جائے اور وہی لوگ کھائیں جو رنج و غم کی وجہ سے گھرنہ پکا سکیں ..... محلہ والوں اور براوری کو رسی طریقہ پر کھانا بھی جائز ہے اور کھانا بھی غم اور رنج وعوتوں کا وقت نہیں میت کے ساتھ دیگ یا کچھ غلہ لے جائے میں حرج نہیں ..... گروو باتوں کا ضرور خیال رہے اول یہ کہ لوگ اس خیرات کو اتنا ضروری نہ مجھ لیں کہ نہ ہو تو قرض لے کر کریں ..... اگر میت کے وارثوں میں سے کوئی وارث بچہ ہو یا کوئی سفر میں ہو تو میت کے مال سے یہ خیرات نہ کریں بلکہ کوئی شخص اپنی طرف سے کر دے دو سرے یہ کہ قبرستان میں تقسیم کرتے وقت کے دارثوں میں جائے ..... کہ فقراء و غربا قبروں کو پاؤں سے نہ روندیں اور یہ کھانا یا غلہ نے یہ خیرات کر دی جائے کیوں کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ نہ حرب بہتر تو یہ بی ہے کہ جرب کی خیرات کر دی جائے کیوں کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ خیرات لینے والے فقراء غلہ لینے کے لئے قبروں پر کھڑے ہو جائے ہیں کہ یہ اور چاول وغیرو خیرات کر دی جائے ہیں کہ اور چاول وغیرو خیرات کر دی جائے ہیں ۔.... اور چاول وغیرو خیرات کرتے ہیں۔.... اور چاول وغیرو بہت خراب کرتے ہیں۔

موت کے وقت کی اسلامی رسمیں .....جان کی کی نشانی بیر ہے کہ بیار کی تاک شیرهی يرُ جاتى ہے ..... اور كنيش ينج بين جاتى ہے جب يه علامت بيار ميں و كھ لى جائے تو فورا اس كا منه كعب شريف كوكر ديا جائے .... يا تو اس كى چاريائى قبرى طرح ركھى جائے لينى شال کو سراور جنوب (دکن) کو پاؤل اور میت کو سیدهی کروث پر لٹا دیا جائے ..... مراس سے جان تھنے میں دشواری ہوتی ہے بہتر ہے کہ میت کے پاؤں قبلہ کی طرف کر دیئے جائيں ..... اور اس كو حيت لٹا ويا جائے ماكہ كعبہ كو منہ ہو جائے ..... كروث كى ضرورت نه رب چند جگه کعبه کی طرف پاؤل کرنا جائز میں (۱) لیث کر نماز پڑھتے وقت (۲) جان نکلنے. سے وقت (٣) میت کو عسل دیتے وقت (٣) اور قرستان کے جاتے وقت جب کہ قبرستان مشرق كى طرف ہو ..... پھراس كے پاس جيسے والے كوئى دنياوى بات نه كريس اور اس وقت خود بھی نہ روئیں بلکہ سب لوگ اس قدر آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں کہ میت کے کان میں وہ آواز چینجی رہے ..... اور کوئی محض اس وقت منہ میں پانی ڈالٹا رہے کیوں کہ اس وقت پاس کی شدت ہوتی ہے ..... اگر گرمی زیادہ پر رہی ہو تو کوئی سکھے سے ہوا بھی کرتا رہے .... سورہ یاسین شریف پڑھیں تاکہ اس کی مشکل آسان ہو اور رب تعالی سے وعا کریں كم يا الله اس كا اور بم سب كا بيزا يار لكائيو ..... اللهم ربنا ارزقنا حسن العاتمه ..... جب جان نکل جاوے تو سی کو رونے نے نہ روکیس کیوں کہ زیادہ غم پر نہ رونا سخت باری پدا کرتا ہے ..... بال میں علم دیں کہ نوحہ نہ کریں لین منہ پر تھیٹرنہ لگائیں اور بے صبری کی باتیں نہ بکیں ..... عسل اور کفن سے فارغ ہو کر نعت خوانی کرتے ہوئے یا بلند آواز

ے درود شریف اور کلمہ طیب پڑھتے ہوئے ..... میت کو لے چلیں کیوں کہ آج کل آگر اللی آواز سے نہ ہو تو لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں ..... اور یہ منع ہے نیز اس نعت خوانی اور درود شریف کی آواز سے گھروں میں لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی میت جاری ہے ..... تو آگر نماز اور دفن میں شریک ہو جاتے ہیں نماز جنازہ پڑھ کر کم از کم تین بار قبل ہو اللہ اور سورہ فلن سورہ ناس اور سورہ فاتحہ پڑھ کر میت کو تواب بخشیں ..... کہ جنازہ کی نماز کے بعد دعا کرنا سنت رسول اللہ اللہ اور سنت صحابہ ہے (دیکھو ہماری کاب جاء الحق)

دفن سے قارغ ہو کر قبر کے مرائے سورہ بقر کی شروع کی آیش مفلعون تک ..... جب اور قبر کے پاؤل کی طرف سورہ بقر کا آخری رکوع پڑھ کر میت کو ثواب بخش ..... جب وفن سے فارغ ہو کر لوگ لوٹ جادیں تب قبر کے سمانے کی طرف کھڑے ہو کر ازان کمہ دیں تو ..... اچھا ہے کہ اس سے عذاب قبر سے نجات ہے اور مردہ کو کیری کے سوالات کا جواب بھی یاد آجائے گا ..... ہجر قرابت دار' میت کے صرف گھر والول کو کھانا کھلا دیں جواب بھی یاد آجائے گا ..... ہجر قرابت دار' میت کے صرف گھر والول کو کھانا کھلا دیں جواب بھی علا آجائے گا کہ لائے والا خود بھی ان کے ساتھ بی کھاوے ..... اور ان کو مجور کر کے کھلا دے۔

کوایا جاتا ہے موت کے بعد تمن دن تک میت کے گر والے توزیت کے لئے بیٹے ہیں ..... اور کھ قرآن کریم پڑھ کر بیٹ ہیں ..... اور کھ قرآن کریم پڑھ کر بیٹے بیں بیس جات ہیں ہیں تو اس طرح کہ حقہ منہ میں ہے اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں پھر چالیس روز تک برابر دو روٹیاں ہر روز خیرات کی جاتی ہیں ..... اور اس کے درمیان دسواں بیسواں اور چالیسواں بری وحوم دھام سے ہوتا رہتا ہے ..... جس میں برادری کی عام دھوتیں ہوتی ہیں اور قاتح کے لئے ہر هم کی مضائیاں اور فروٹ (میوٹ) اور کم از کم ایک عمدہ کیڑوں کا جوڑا رکھا جاتا ہے ..... فاتحہ کے بعد وہ مضائیاں اور فروٹ تو گھر کے بچل میں تقسیم کیا جوڑا رکھا جاتا ہے ..... اور کیڑھی کا جوڑا خیرات ہوتا ہے پھرچھ اہ کے بعد چھ ماتی اور سال کے بعد جاتا ہوتا ہے ہر ہو گھر کے بول میں تقسیم کیا میت کی بری ہوتی ہے اس بری میں بھی براوری اور بہتی کی روٹی کی جاتی ہو اس بری میں بھی براوری اور بہتی کی روٹی کی جاتی ہے ۔.... لو میاست کی بری ہوتی ہے اس بری میں بھی براوری اور بہتی کی روٹی کی جاتی ہو ایک نمایت مادب آج ان رسموں سے بیچھا چھوٹا بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ کفن پر ایک نمایت خوبصورت ریشی یا اونی چاور والی جاتی ہے ۔... جو بعد دفن خیرات ہوتی ہے گر دوستو ..... اس خوبصورت ریشی یا اونی چاور والی جاتی ہے ۔... جو بعد دفن خیرات ہوتی ہے گر دوستو ..... ابر بھی خیال رہے کہ خافوے نی معدی ہے رسمیں اپنے نام اور شمرت کے لئے ہوتی ہیں ۔.... اگر یہ کام نہ بھی گو تاک کٹ جاتی گیا۔۔.... اگر یہ کام نہ بھی گو تاک کٹ جاتی گیا۔۔.... اگر یہ کام نہ بھی گو تاک کٹ جاتی گیا۔۔.... اگر یہ کام نہ بھی گو تاک کٹ جاتے گی۔۔....

ان رسموں کی خرابیال ...... شریعت میں کفن اس کے ذمہ ہے وجہ کے ذمہ اس کی وزیر کے ذمہ اس کی وزیر کی خرجہ ہے لندا ہر جوان الدار مرد کا کفن اس بکے اپنے الی صوبا الما ہوا تو ہے ۔ اس طرح اگر بوی کا انقال موست سے پہلے ہوگیا ...... تو یوی کے باپ کے ذمہ ہے اگر رخصت کے بعد انقال ہوا تو شوہر کے ذمہ شوہر کے ہوتے ہوئے ..... اس کے باپ بھائی سے جراکفن لیما ظلم ہے اور شوہر کے ذمہ شوہر کے ہوتے ہوئے ..... اس کے باپ بھائی سے جراکفن لیما ظلم ہے اور خت منت سے کہ میت کے بردی یا قرابت دار مسلمان صرف ایک ون لیمی دو تینی دو تین منتا میت کے گر جیجیں ..... اور وہ کھانا صرف ان لوگوں کے لئے ہو جو غم یا مشخولت کی وجہ سے آج لیکا نہ سکے ..... ہاں میت کے گر جو محمان باہر سے آئے ہیں مشخولت کی وجہ سے آج لیکا نہ تا جا ہو ہو تی ہیں اس میت کے گر جو محمان باہر سے آئے ہیں ان کو اس کھانے سے کھانا جا تر ہے ..... بال میت کے گر جو محمان باہر سے آئے ہیں ان کو اس کھانے ہے میت والوں کی دوئی لیما خوام و محمدہ ترکی ان کو اس کھانے سے کھانا جا تر ہے ..... ایک دن سے زیادہ کھانا ہمیجنا منع ہے میت والوں ہے ..... لیدا سے مروجہ تیجہ وسواں کی دوئی کرانا اور اس سے براوری کی دوئی لیما خرام و محمدہ ترکی کو الے اور کھانے والے دوٹوں گنگار ہیں ..... سے کھانا صرف غربوں فقیروں کا جن ہے کیوں والے اور کھانے والے دوٹوں گنگار ہیں ..... سے کھانا صرف غربوں فقیروں کا جن ہے کیوں کہ سے مدتہ و خیرات ہے ..... اور اگر میت کا کوئی وارث بچہ ہے ..... یا سفر میں ہے تو والے دوٹوں گنگار ہیں ..... سے کھانا صرف غربوں فقیروں کو جائز اور نہ کہ یہ سے مدتہ و خیرات ہے ..... اور اگر میت کا کوئی وارث بچہ ہے ..... یا سفر میں ہوئی اور د نہ دیرات کو جائز اور نہ کہ نہ سے نو خورات کرنا ہی حرام ہے ..... کہ نہ سے نو خورات کو جائز اور نہ دیرات کو جائز اور نہ کی کے ہوئے اس کا مال خیرات کرنا ہی حرام ہے ..... کہ نہ سے نو خورات کو جائز اور نہ دیرات کو جائز اور نہ کی کی دوئی کو جائز اور نہ دیرات کو جائز اور نہ کھور کو جائز اور نہ کو جائز اور نہ کی کی دوئی کو جائز اور نہ کو جائز اور نہ کو جائز اور نہ کی کی دوئی کو جائز اور نہ کی کی دوئی کو جائز اور نہ کو خورات کو جائز اور نہ کو خورات کو جائز اور نہ کو خورات کو خورات کو خورات کو خورات کو خورات کو خورات کو خ

الداروں اندایا تو کوئی دارث خاص اپنے مال سے یہ خیرات کرے یا پہلے میت کا مال تقسیم کر لیں ..... پھر نابالغ اور غائب کا حصد نکال کر حاضر بالغ وارث اپنے حصہ سے کریں ان دعوتوں کا یہ شری تھم تھا ..... اب دنیاوی حالات پر نظر کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان تیجہ چالیسواں اور بری کی رسموں نے کتنے مسلمانوں کے گھر تباہ کر دیئے ..... میرے مانے بہت می الی مثالیں ہیں کہ مسلمانوں کی دکائیں جائیدادیں اور مکانات چالیسواں اور تیجہ کھا گیا ..... آن وہ ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں ..... ایک صاحب نے باب کے چالیسویں کے لئے آیک بنیرے (کراز) سے چار سو روپے قرض لئے تھے ستاکیں سو روپید اوا چالیسویں کی رسموں سے کہ اس تیجے اور چالیسویں کی رسموں سے کر کھے گمر قرض فتم نہیں ہوا ..... پھر لطف یہ ہے کہ اس تیجے اور چالیسویں کی رسموں سے صرف ایک بی گھر تباہ نہیں ہوتا ..... بگر لطف یہ ہے کہ اس تیجے اور چالیسویں کی رسموں سے مرف ایک بی گھر تباہ نہیں ہوتا ..... بگر لطف یہ ہے کہ اس تیجے اور چالیسویں کی رسموں سے مرف ایک بی گھر تباہ نہیں ہوتا ..... بگر لطف یہ ہے کہ اس تیجے اور چالیسویں کی رسموں سے مرف ایک بی گھر تباہ نہیں ہوتا ..... بگر لطف یہ کے مانے والے بھی ساتھ تباہ ہوتے ہیں۔

#### ہم تو دویے ہیں صفم تم کو بھی لے دویس کے

کول کہ قاعدہ سے ہوتا ہے ..... اگر تیجہ میت والا کرے تو چالیسوس کی روٹی اس کے سرھیانے والے کریں میرے اس کلام کا تجربہ ان کو خوب ہوگا ..... کہ جن کو بھی ان رسمول سے واسطہ پڑا ہو ..... ویکھا ہے گیا ہے ..... کہ میت کا دم نکلا اور محلّہ والی عورتوں مردول نے گھر کیا ..... اول ..... تو پان دان کے کلاے اڑا دیتے آب سب لوگ جمع مردول نے گھر کیا انتظار ہے ..... بیچارہ میت والا مصیبت کا مارا اپنا غم بحول جاتا ہے ..... یو گھر پڑ جاتی ہے کہ اس میلے کا بیٹ کس طرح بھروں بھر جب سک اس بیچارے کا ویوالیہ نمیں نکل جاتا ہے کہ اس میلے کا بیٹ کس طرح بھروں بھر جب سک اس بیچارے کا ویوالیہ نمیں نکل جاتا .... یہ میلہ نمیں بٹتا للذا اے مسلمانوں .....! ان ناجائز اور خراب رسموں کو مالکل بند کر دو۔۔۔

موت کے بعد کی اسلامی رسمینی .....کفن وفن کا سارا خرچہ یا تو خود میت کے مال سے ہو میک سے ہو ..... اور اگر کسی کی بیوی یا بچہ مرا ہے تو شوہر یا باب کے مال سے ہو میک سے ہرگز ہرگزند لیا جائے ..... میت کے مال سے کریں ان دعوتوں کا یہ شرقی تھم ہے کسی سے ہرگز ہرگزند لیا جائے ..... میت والوں کے گھر بردوی یا قرابت دار مرف ایک دن کھاتا کے جائیں اور وہ بھی اتنا جنا کہ خالص گھر والوں ..... یا ان کے پردلی مہمانوں کو کاتی ہو اور ..... یا ان کے پردلی مہمانوں کو کاتی ہو اور ..... یا سے می سنت کی نیت کریں نہ کہ دنیاوی بدلہ اور نام و نمود کی اگر تین روز تک تعزیت کے لئے میت والے مرد کسی جگہ بیٹھیں تو کوئی حرج نہیں ..... مگر اس میں حقہ کا تعزیت کے لئے میت والے مرد کسی جگہ بیٹھیں تو کوئی حرج نہیں ..... مگر اس میں حقہ کا

دور بالكل نه مو بلك الے والے فاتحہ پڑھتے اوس سد اور مبرك برايت كرتے جاديں عن دن کے بعد تعزیت کے لئے کوئی نہ بیٹے اور .... نہ کوئی آئے ہاں جو پرولی قرابت وار سفر سے آئے تو جب مجی میت والوں کی تعزیت کرے لینی پرما دے .... عور تیں جب كى كے كريرما دينے آتى بي تو خواہ مخوہ ميت والول سے مل كر روتى بي جاہے آنو نہ آویں مل کر آواز نکالنا ضروری ہو تا ہے .... یہ بالکل غلط طریقہ ہے ان کو صبر کی تلقین كرد اور دسوال اور چاليسوال اور برى وغيره ضرور كرنا چاهيے ..... غراس ميل دد باتول كا خیال ضرور رہے ایک تو یہ کہ جمال مک ہوسے میت کے مال سے نہ کریں .... آگر کوئی وارث بجہ ب تب اس کے حق سے یہ خرات کرنا حرام ہے اندا کوئی قرابت دار کھانا بینا وفيرو اين مال سے كرم اور وذمرے يوك كھانا صرف فقراء اور غرباء كو كھلايا جائے .... علم برادری کی رونی برگز برگز نه کی جائے اور تقراء پر اس قدر خرج کیا جائے جتنی حیثیت ہو قرض کے کر تو ج اور زکوہ دنیا بھی جائز نہیں .... یہ صدقہ وغیرہ سے براء کر نہیں .... اس كى يورى مخقين كے لئے اعلى حضرت قدى مره كى كتاب جلى الصوت لنهي اللعوة عن اهل العوت وعمو بلك ويمن والول نت جم كو معلوم موا ب كه .... اعلى حفرت قاصل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ جب می کے یمال برما دینے جاتے تو اس کے گھر حقہ یان بھی ا استعال نہ کرتے تھے ۔۔۔۔ کی نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو دعوت نہیں فظ ایک تواضع ہے .... سے کیوں میں استعال فراتے تو قرمایا .... کہ زکام کو روکو تاکہ بخار سے امن

جاری اس گذارش کا مقدر یہ نہیں ہے کہ نیجہ وسوال عالیہوال وغیرہ نہ کرد یہ تو درویں ماری اس گذارش کا مقدر یہ نہیں ہے کہ اس کو اولیاء کے نام و نمود کے لئے نہ کرد بلکہ ناجائز اور نفول رسموں کو اس سے نکال دو ..... حق تعالی تونیق عطا فرما دے ، آمن

میراث .....اسلای قانون میں مسلمانوں کی ساری اولاد لینی لڑے لؤکیاں اپنے ال یاپ
کے مرنے کے بعد اس کے مال سے میراث لیتے ہیں ..... لڑکے کو لڑکی سے دوگنا حصہ لما
ہے ..... محر ہندووں آربوں کے دھرم میں لڑکی باپ کے مال سے محروم ہوتی ہے اور سب
مال لڑکا بی لیتا ہے ..... یہ صاف ظلم ہے جب ووٹوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں تو ایک کو
میراث دینا اور ایک کو نہ دینا اس کے کیا معلی ..... ؟ لیکن کاٹھیاوار اور پنجاب کے
مسلمانوں نے اپنے لئے یہ ہندوائی قانون قبول کیا ہے اور حکومت کو لکھ کر دے دیا ہے کہ
مسلمانوں نے اپنے لئے یہ ہندوائی قانون قبول کیا ہے اور حکومت کو لکھ کر دے دیا ہے کہ
اور مرنے کے بعد نعوذ باللہ ..... جس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم زندگی میں تو مسلمان ہیں
اور مرنے کے بعد نعوذ باللہ ..... ہندو یاد رکھو .....! قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا

و اگر اسلام کے اس قانون سے ناراضی ہے تو گفرہے ..... اور اگر اس کو حق جان کر اس پر عمل ند کیا تو حق تلقی اور ظلم ہے لڑکے تم کو کیا بخش دیتے ہیں اور لڑکیاں کیا چھین لیتی ہیں ..... ؟ جب تم مرى مح تو اب تمهارا مال كوئى بهى لے تم كوكيا؟ تم بينے كى محبت ميں اپنى آخرت کیول متاہ کرتے ہو ..... ؟ تہمارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ لڑکی تہمارا مال برباد کر وے کی ہم نے تو یہ دیکھا ہے ..... کہ اپنے باپ کی چیز کا وروجتنا لڑی کو ہوتا ہے اتا لڑے كونسي مويًا أيك جكم لؤكول في الي باب كامكان فردفت كيا لؤك تو خي سے فردفت كر دب من مرائى بهت روتى جلاتى تھى ..... كد يد ميرك مرك باب كى نشانى ب اس كو و کھ کر اسپتے باپ کو یاد کر لتی ہول میں اپنا حصہ فردخت نہ کردل کی ..... اس کے رونے ے دیکھنے والے بھی رونے بلکے اور بردھانے میں جتنی ماں باپ کی خدمت لاکی کرتی ہے .... اتن خدمت الا الميس كرما پهراس غريب كوكيوں محروم كرتے ہو ..... ؟ الاكے تو مريے کے بعد قریر فاتحہ کو بھی نہیں آتے لنذا ضروری ہے کہ لڑی اور لڑکے کو پورا حصہ وو .... کافعیاواڑ میں ایک قوم ہے آغا خانی خوجہ اگر ان کے دو سینے ہوں تو ایک کا نام قاسم معائی اور ودسرے کا نام رام لعل یا مول تی اور کھتے ہیں کہ .... اگر قیامت کے دان مسلمانوں کی بخشش ہوئی تو قاسم بھائی بخشوالے کا اور اگر مندوؤں کی نجات ہوئی تو رام لعل ہاتھ بکڑے گا ۔۔۔۔ کیا سے بی ہم نے بھی سمجھ رکھا ہے کہ وہرگی میں اسلامی کام کریں اور میراث میں ہندود ک کے قانون اختیار کریں ..... ماکہ دونوں قومی خوش رہیں۔

آگر مسلمانوں کو یکی فکر ہے کہ ہماری اولاد ہمارا بال بریاد کر دے گی ..... تو چاہیے کہ اپنی جائیداد و مکانات دوکائیں وغیرہ اپنی اولاد پر وقف کر دیں ..... اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد ہماری جائیداد اور مکانات سے ہر طرح نفع اٹھائے اور ..... ان میں رہے اس کا کرایہ کھائے اور حصہ رسد کرایہ کو آپس میں تقییم کرے گر اس کو رہن (گردی) نہ کرسکے اس کو نیج نہ سکے اس سے انشاء اللہ تمساری جائیداد اور مکانات محفوظ ہو جائیں گے دور تم گناہ نے بھی نیج جاؤ کے ..... کی کے باتھ فردخت نہ ہو سکیں گے اور تم گناہ نے بھی نیج جاؤ کے ..... اگر مسلمان اس قانون پر عمل کرتے تو آج ان کی جائیدادیں میدوؤں کے پاس نہ پہنچ جائیں وقف علی الاولاد کرنے کا طریقہ کسی عالم سے پوچھ لیتا جاہیے ..... اور میراث کے جائیں وقف علی الاولاد کرنے کا طریقہ کسی عالم سے پوچھ لیتا جاہیے ..... اور میراث کے اس کا مطالعہ کردے دیان میں لکھ دی ہے ..... جس کا نام ہے «علم المیراث ک

المارے بعض ووستوں کی فرمائش تھی کہ کتاب سے آخر میں فائدہ مند وظیفے اور اعمال روزانہ پڑھنے کے بھی بیان کر ویتے جائیں روزانہ پڑھنے کے بھی بیان کر ویتے جائیں

کیوں کہ لوگ ان سے بے خرجیں ..... میں مسلمانوں کے فائدے کے لئے وہ اعمال ہو کہ بفتلہ تعافی سو فیصدی کامیاب ہیں ..... اور جس کی مجھ کو میرے ولی نعت مرشد برخی حضرت صدر الافاضل مولانا محمد تعیم الدین صاحب قبلہ و امت برکا تم القدسہ کی طرف سے اجازت ہے ..... خاص لوجہ اللہ بتا آ ہوں اور تی مسلمانوں کو ان کی اجازت ویتا ہوں فوٹ ضروری ہر عمل کی کامیانی کی وہ شرطی ہیں اول عامل کا صحیح العقیدہ سی ہوتا ..... اور ہر بدندہب خصوصا ویوبندی اور وہانی کی تعجب سے بچنا دو مرے شرق احکام خصوصا نماز روزے کا سختی سے پابند ہوتا مریض آگر دوا کرے مگر برہیز نہ کرے ..... تو دوا فائدہ نہیں روزے کا سختی سے پابند ہوتا مریض آگر دوا کرنے والا سے دو پر ہیز نہ کرے ..... تو دوا فائدہ نہیں وہ طبرح کے وظفے بیان کرتا ہوں ..... ایک تو روزانہ یا کسی خاص موقعہ پر پر صف کے دو طبرح کے وظفے بیان کرتا ہوں ..... ایک تو روزانہ یا کسی خاص موقعہ پر پر صف کے دو مرے خاص راتوں اور متبرک تاریؤں میں پڑھنے کے لئے۔

صبح و شام نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد ہر روز تین باریہ دعا پڑھے ..... اول و آخر تین تین بار یہ دعا پڑھے ..... اول و آخر تین تین بار درود شریف اعوذ بکلمت الله التامات من شر ما خلق پھریہ پڑھے سلام علی نوح فی العلمین خدا نے چاہا تو ..... زہر کے جانوروں سانپ کچو وغیرہ سے محفوظ رہے گا نمایت بحرب ہے۔

روزانہ میں فیری سنتیں اپنے گر رہے اور سنوں کے بعد اول آفر درود شریف تین تین بار درمیان میں ۵۰ بار استغفو الله دب من کل ذنب واتوب الیه بڑھے گر میں بہت برکت رہے گی اور سب گر والول میں اتفاق فی الله تعالی ہوگا ..... گر شرط یہ ہے کہ مرد سنت فجر کے بعد فرض مسجد میں جماعت کے ساتھ بڑھے۔

کھانا کھانے کے وقت ..... بسم اللہ الذی لابضر مع اسم شئی فی الارض ولا فی السماء و هو السميع العليم حب کھانا سائے آجادے تب يہ بڑھ کر کھائے ..... رب نے جایا تو وہ کھانا نقصان نہ کرے دوا پر بھی ہی دعا بڑھ لینی چاہیے۔

وشمنول کے شرسے بیخے کے لئے .....دوزانہ میج و شام اول و آخر درود شریف پڑھ کر سم بار یہ دعا پڑھ بسم اللہ الذی لاہضر مع اسمہ شئی فی الارض ولا فی السماء انشاء اللہ الذی لاہضر مع اسمہ شئی فی الارض ولا فی السماء انشاء اللہ ..... وشمنوں کے شرسے محفوظ رہے گا۔

سفر کو جاتے وقت .... جب گھرے سفر کے لئے نکلے تو اگر کراہت کا دفت نہ ہو (نفل کی کراہت کا دفت نہ ہو (نفل کی کراہت کا دفت نہ ہو انفل کی کراہت کا دفت فیمر کے بعد اور دوبر میں ہے) تو دو رکعت نفل نماز سفر کی نیت سے پڑھ لے .... ہر رکعت میں تین تین بار قل ہو اللہ پڑھے اور بعد کو یہ دعا پڑھے ان

الذی فرض علیک القران لوادک الی معاد رب نے جایا تو بخریت گروایس آئے گا ..... اور سب کو خریت سے پائے گا اور آگر اس دفت نقل کروہ ہو تو بھی محلہ کی معید میں آجادے اور یہ دعا پڑھے۔

سواری پر سوار ہوتے وقت ..... اگر گھوڑا آگہ' ریل' موٹر' وغیرہ خکلی کی سواری پر سوار ہو تو یہ پڑھ کر بیٹے سبحن الذی سخرلنا ھنا وما کنا لد مقرنین وانا الی دہنا لمنقلبون انشاء اللہ اس سواری میں کوئی تکلیف نہ بنچ گی ..... ہر مصبت سے محفوظ رہے گا اور وریا کی سواری لین کشتی جماز وغیرہ میں بیٹھتے وقت یہ دعا پڑھ لے ہسم الله مجرها و مرسها ان دبی لغفور رحیم انشاء اللہ ..... ڈوبے سے بچے گا۔

رات کو سوتے وقت ..... اگر سوتے وقت آب الکری پڑھ لے تو رات بھر وہ مکان چوری آگ اور ناگمانی آفات سے محفوظ رہے گا ..... اور پڑھنے والا برخوابی اور جنات کے ظلل سے بچا رہے گا ..... ہر نماز کے بعد آب الکری پڑھنے سے انشاء اللہ فاتمہ بالخیر ہوگا (۲) جو شخص سوتے وقت پانچواں کلمہ اور قبل بابھا الکفرون ایک ایک وقعہ پڑھ کر سویا کرے تو ..... انشاء اللہ تعالی مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا گرچاہیے کہ ..... اس کے بعد کوئی ونیاوی بات نہ کرے آگر بات کرنی پڑ جائے تو دوبارہ اس کو پڑھ لے ہر نماذ کے بعد لقد جانکم رسول آثر رکوع تک پڑھ لیا جادے ..... تو غیب سے روزی کے گی اور بہت برکت ہوگی مصیبت زوہ کو وکھ کر بیار قرض دار اور کمی مصیبت زوہ کو وکھ کر بیار قرض دار اور کمی مصیبت زوہ کو وکھ کر بیا دعا پڑھن چا ہے الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر معن خلق تفضیلا انشاء اللہ وہ مصیبت اپنے کو بھی نہ آئے گی نمایت بحرب ہے۔

### بارہ مہینوں کی متبرک تاریخوں کے . وظیفے اور عملیات

دسوس محرم (عاشورہ).... محرم کی نویں اور دسویں کو روزہ رکھے تو بہت تواب پاوے گا

بال بچوں کے لئے دسویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے ..... تو انشاء اللہ سال بحر

تک کھر میں برکت رہے گی بہتر ہے کہ علیم (کھچوا) پکا کر حضرت شہید کرطا امام حسین

در اللہ تعالی کی فاتحہ کرے بہت مجرب ہے ..... اس تاریخ کو عسل کرے تو تمام سال انشاء

اللہ تعالی بیاریوں سے امن میں رہے گا کیوں کہ ..... اس دن آب ذم زم تمام پانیوں میں

بنچا ہے (تفیرروح البیان پارہ بارہ آیات قصہ نوح)

ای وسویں محرم کو جو سرمہ لگائے ..... تو انتاء اللہ تعالی سال بھر تک اس کی آتھیں نہ وکھیں (در مخار کتاب الصوم)

ری الاول کا میلاد شریف.....ری الاول باربوی آری حضور انور اللی الی و وادت پاک کی خوشی میں روزہ رکھنا ثواب ہے ..... گر بھتر ہے کہ دو روزے رکھیں اور اس میدنہ میں محفل میلاد شریف کرنے ہے ..... تمام سال گھر میں برکتیں اور ہر طرح کی امن رہتی ہے (روح البیان ذیر آیت محمد رسول الله) اس کا بہت تجربہ کیا گیا ہے ..... اور گیاربویں ، باربویں ، تاریخوں کی درمیانی رات کو تمام رات جاکے اس رات میں خسل اور گیارہویں ، باربویں ، توثیو لگائے ولادت پاک کی خوشی کرے ..... اور بالکل ٹھیک کرے ، نے کپڑے بدلے ، خوشیو لگائے ولادت پاک کی خوشی کرے ..... اور بالکل ٹھیک صورت کے وقت قیام اور سلام کرے ..... انشاء اللہ جو بھی نیک دعا مائے تبول ہوگ بہت نام اور سلام کا وقت نمایت صحیح ہو۔

رہے الاخرکی گیارہوس شریف....اس مہینہ میں ہر مسلمان اپ گھر میں حضور غوث پاک مرکار بغداد مطاق اللہ کا فاتحہ کرے سال بحر تک بہت برکت رہے گی ..... اگر ہر چاندکی گیارہوس شب کو لین دسویں اور گیارہوس تاریخ کی درمیانی دات کو مقرر بیبوں کی شیری مسلمان کی دوکان سے خرید کر پابندی سے گیارہوس کی فاتحہ دیا کرے ..... تو رزق میں بہت ہی برکت ہوگی اور افثاء اللہ تعالی مجھی پریٹان حال نہ ہوگا ..... مگر شرط ہے کہ کوئی تاریخ نافہ نہ کرے اور جتنے ہم مقرر کر دے اس میں کی نہ ہو ..... است ہی پید مقرر کر دے اس میں کی نہ ہو ..... است ہی پابند ہوں اور بفند تعالی اس کی خوبیاں بے شاریا تا ہوں والحمد لله علی ذاک

رجب .....رجب کے مینے میں تیرھویں چودھویں اور پندرھویں تاریخ کو روزے رکھے ان کو ہزاری زوزہ کتے ہیں .... کیوں کہ ان روزوں کا تواب مشہور بیہ ہے کہ ایک ہزار روزوں کے برابر ہے۔

باکیسویں رجب کو اہام جعفر صادق کی فاتحہ کرے بہت اڑی ہوئی مصیبتیں اللہ جاتی جاتی جاتی جاتی جاتی جاتی جاتی ہوئی مصیبتیں کے خوشی میں جلے کریں خوشیاں مناکیں ۔۔۔۔۔ رات کو جاگ کر نوافل پڑھیں پنجاب میں رجب کے ممینہ میں زکوۃ نکالے میں ۔۔۔۔۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ جب مال کا سال پورا ہو جائے فورا زکوۃ نکال وے رجب کا انتظار نہ کرے ۔۔۔۔۔ ہاں سال پورا ہو جانے ہی نکال سکتا ہے اور اگر رمضان کا انتظار نہ کرے ۔۔۔۔۔ ہاں سال پورا ہو جانے سے پہلے بھی نکال سکتا ہے اور اگر رمضان

میں ذکوہ نکائے تو زیادہ برز ہے ..... کول کہ رمضان میں نیک کاموں کا تواب زیادہ ہے۔
شعبان شب برات ..... اس مہینہ کی پندرھویں رات جس کو شب برات کتے ہیں بہت
مبارک رات ہے ..... اس رات میں قبرستان جانا وہاں فاتحہ پڑھنا سنت ہے اس طرح
بزرگان دین کی مزارات پر حاضر ہونا بھی تواب ہے ..... اگر ہوسکے تو چودھویں اور
پندرھویں ناری کو روزے رکھ ..... پندرھویں تاری کو طوہ دغیرہ بزرگان دین کی فاتحہ پڑھ
کر صدقہ و خیرات کرے اور پندرھویں رات کو ساری رات جاگ کر نقل پڑے ..... اور
اس رات کو ہر مسلمان ایک وو مرے سے اپنے تھور معاف کرا لیس قرض وغیرہ اوا کریں
کیوں کہ ..... بخض والے مسلمان کی رعا قبول نہیں ہوتی اور بہتر یہ ہے کہ ..... سو رکعت
نقل پڑھے دو دو رکعت کی نیت باندھے اور ہر رکعت میں ایک ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر
گیارہ گیارہ مرتب قبل ہواللہ احد پڑھے تو رہ تعالی اس کی تمام حاجتیں پوری فرہا دے
گیارہ گیارہ مرتب قبل ہواللہ احد پڑھے تو رہ تعالی اس کی تمام حاجتیں پوری فرہا دے

ماہ رمضان ..... وہ مبارک میں ہے جس کا ہر ہر منٹ برکوں سے بھرا ہوا ہے .....
اس میں ہر دفت عبادت کی جاتی ہے دن کو روزہ اور تلاوت قرآن پاک اور رات تراوی اور سحری میں گذرتی ہے گر اس ماہ میں ایک رات بڑی ہی مبارک ہے ..... دن تو جعہ الوداع کا دن اور رات ستائیسویں رات اس کے کچھ عمل بتائے جاتے ہیں۔

سے تو جس قدر ہوسکے عبارت کرے .... اور زیارات قبور کرے (عورتوں کو قبرستان جانا

منع ہے) الذا وہ صرف نوائل اور روزے اوا كريس أكر ..... اس رات كو سات يت بيرى

کے پانی میں جوش دے کر فسل کرے تو .... انشاء الله العزيز تمام سال جادد کے اثر سے

رمضان شریف کی ستائیسویں رات غالبا شب قدر ہے ..... اس رات کو جاگ کر کرارے آگر تمام رات نہ جاگ سکے تو سحری کھا کر نہ سوئے اور یہ وعا زیادہ مانکے اللہم انی اسٹلک العفو و العافیتہ فی اللین واللنیا والاخوۃ اور آگر ہوسکے تو سو رکعت نقل دو دو کی نیت سے برھے ..... اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلناہ فی لیلتہ القلو (الح) ایک بار اور قل ہو اللہ احد تین تین بار بڑھ لے اور ہر سلام پر کم از کم وس دس یار درود شریف پڑھتا جادے ..... اور برسزیہ ہے کہ ای ستائیسویں شب کو تراوی کا ختم بار درود شریف پڑھتا جادے ..... اور بستریہ ہے کہ ای ستائیسویں شب کو تراوی کا ختم قرآن بھی کیا جائے (تفیر روح البیان سورہ قدر) جمعت الوداع میں نماز قضا عمری بڑھے اس کا طریقہ یہ ہے ..... کہ جمعت الوادع کے دن ظہرہ عصر کے درمیان یارہ رکعت نقل دو دو رکعت کی نیت سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیہ الکری اور تین

پار قل حو الله احد اور ایک ایک پار قلق ..... اور ناس پڑھے اس کا فاکمہ ہے کہ جس قدر نمازیں اس نے قضا کر کے پڑھی ہوں گی ان کے قضا کرنے کا محمناہ ..... انشاء الله معاف ہو جائے گا یہ نہیں کہ قضا نمازیں اس سے معاف ہو جائمیں گی وہ تو پڑھنے سے ہی اوا ہوں گی ..... عید بقر عید کی راتوں میں عبادت کرنا ثواب ہے۔

جو کوئی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے ....۔ تو بھے فقیر بے نوا کے لئے دعا کرے کہ رب تعالی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے آئین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلفہ و نوز عوشہ سیلنا و مولانا محمد وعلی الدواصحابہ اجمعین برحمتہ و ھو ارحمہ الراحمین

### ضمیمه اسلامی زندگی مسلمان اور برکاری

مسلمانوں کو برباد کرنے والے اسباب میں سے سب سے بردا سبب ان کے جوانوں کے بیکری ..... اور بچوں کی آوارگی ہے پاکستان کے مسلمانوں پر اخراجات زیادہ اور آمنی کے دریعہ محدود بلکہ قربا تابود ہیں ..... یقین کرذیکاری کا متجہ تاداری ہے تاداری کا انجام قرض واری اور قرضداری کا انجام ذالت و خواری ہے ..... بلکہ کچ قو ہے کہ تاداری و مفلسی صدیا عیبوں کی جڑ ہے چوری ڈیتی بھیک برمعاشی ، جعلسازی اس کی شاخیں ہیں اور جیل بھائی اس کے بھل مفلس کی بات کا وزن ہی نہیں ہوآ ..... پیشہ ور واعظ اور علماء کو بدنام کرنے والے ممذب بھکاری اعلی درجہ کا وعظ کہ کر جب اخیر میں کہ دیں کہ بھائیو....! میرے پاس کرایہ نہیں میں مفلس ہوں میری مدد کرو ان دو لفظوں سے مارا وعظ بیکار ہو جا ہے۔ پاس کرایہ نہیں میں مفلس ہوں میری مدد کرو ان دو لفظوں سے مارا وعظ بیکار ہو جا ہے۔ پھیک وہ کھٹائی ہے جو دعظ کے مارے نشہ کو آثار دیتی ہے ..... جی تو یہ ہے کہ مفلس کی شرخ سعدی علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا۔

غم ابل و عیال و جامه و قوت بازت آرو زمیر در و ملکومتنداید شب چو عقد نماز بریندم شب خورو بایداو فرزندم

اینی بیوی بچوں اور روٹی کپڑے کا غم عابد صاحب کو ملکوت کی سیر سے بینچ آبار لا آ ہے ۔.... اس لئے ۔.... اس لئے ماز کی نیت باندھتے ہی خیال بیدا ہو آ ہے کہ منج بیچ کیا کھائیں سے ..... اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیکاری سے بیس این بچوں کو آدارہ نہ ہونے دیں اور جوانوں کو کام

پ نگائیں ودمری قوموں سے سبق لیس دیکھو ہندوؤں کے چھوٹے نیچ یا اسکول و کالج میں فظر آئیں گے ..... یا خوانچہ بیچ مسلمانوں کے نیچ یا چنگ اڑاتے دکھائی دیں گے یا گیند بلا کھیلتے ..... دیگر قوموں کے جوان پجربوں وفتروں اور عمرہ عمدہ عمدوں کی کرسیوں پر دکھائی دیں گے ..... یا تجارت میں مشغول نظر آئیں گے گر مسلمانوں کے جوان یا فیش ایبل اور عیش پرست ملیں گے ..... یا بھیک ماتلتے دکھائی دیں گے یا بدمعاشی کرتے نظر آئیں گے میش پرست ملیان سے اباد کھیل تماشوں میں مسلمان آگے آگے تیز بازی ور پیش بازی ور پیش بازی مرفح بازی غرض ماری بازیاں اور بلاکت کے سارے اسباب مسلم قوم میں جی چیک بازی مرفح بازی غرض ماری بازیاں اور بلاکت کے سارے اسباب مسلم قوم میں جی جیں .... میراقی مسلمان و شون کے آئیو روتا ہوں کہ ذلیل پیشہ ور مسلمان ہی ماتے ہیں مسلمان جواری وشرائی اکثر مسلمان زنانے (بیجرے) مسلمان کیہ و آئی والے اکثر مسلمان جواری وشرائی اکثر مسلمان افروس جو دین و بدمعاشیوں کو دنیا سے منانے آیا .....

یقین کرو کہ جارا زندہ رہتا اور ہم پر عذاب النی نہ آتا صرف اس لئے ہے کہ ہم حضور وہ اللہ لیعذبھم و انت فیھم ورنہ وہ ایک ایک شدہ قوموں نے جو جرم ایک ایک کر کے کئے تھے ..... ہم ان سب کے برابر کم کھر ان سے بردھ کر کرتے ہیں شعیب علیہ السلام کی قوم کم تولئے کی مجرم تھی ..... لوط علیہ السلام کی قوم نے حرام کاری کی ..... لیکن دودھ میں سے مکھن نکال لیما والائن تھی دلی بنا السلام کی قوم نے حرام کاری کی ..... ایکن دودھ میں سے مکھن نکال لیما والائن تھی دلی بنا کر بھی دیا وفیرہ وغیرہ ..... ان کے باپ واداؤں کو بھی نہ آتا تھا النذا مسلمانو .....! ہوش میں آؤ جلد کوئی طال کاروبار شروع کرو ..... اب ہم برکاری کی برائیاں اور طال کمائی کے فیلی و عقلی فضائل بیان کرتے ہیں۔

(٣) قراتے میں ( اللی اللی ایک زمانہ ایما آئے گا ..... جس میں روہیہ بید کے سوا کوئی فیز کام نہ دے گی۔

(۵) فرائے ہیں ( مسلمانی) کہ رب تعافی نے مسلمانوں کو اس چے کا تھم دیا جس کا پنجیروں کو دیا تھا ..... کہ انہیائے کرام سے فرایا بابھا الرسل کلو من الطببات واعملوا مالحا اے پنجیرو .....! طال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرد اور مسلمانوں سے فرایا بابھا النین امنوا کلوا من الطببات مارزقناکم اے مسلمانو .....! ہماری دی ہوئی طال چے س

(۱) بعض لوگ ہاتھ پھیلا بھیلا کر گر گرا کر دعائیں مانکتے ہیں ..... طالا تکہ ان کی غذا ان کا لباس حرام کمائی کا ہوتا ہے بھر ان کی دعا کیوں کر قبول ہو (مسلم) (۱) فراتے ہیں ( والدی کا ہوتا ہے بھر ان کی دعا کیوں کر قبول ہو (مسلم) (۱) فراتے ہیں ( والدی کی مقروض کا مسلم مقروض کا مسلم مقروض کا منامن بن گیا اور قرض اے دیتا پڑ گیا دو مرا وہ جس کا مال آفت ناگھائی ہے بریاد ہو گیا تیسرا وہ جو فاقد میں مثلا ہو گیا ..... ان کے سوا کسی اور کو سوال طال نہیں (مسلم مقلوق کتاب الوکی تا

(ے) ایک بار حضور علیہ الساوۃ والسلام کی خدمت میں کمی انساری نے سوال کیا فرایا کیا ۔.... تیرے گر میں کچھ ہے عرض کیا صرف ایک کمیل ہے جس کو آدھا بچھا آ ہوں آدھا اور متا ہوں ..... اور ایک پیالہ ہے پانی بیتا ہوں فرایا وہ ودنوں لے آ وہ لے آیا ..... حضور نے مجمع ہے فطاب کر کے فرایا اے کون خرید آ ہے ایک نے عرض کیا کہ میں ایک درم سے لیتا ہوں بجروہ تین بار فرایا .... کہ درم سے نیادہ کون نتا ہے ..... ؟ ودسرے درم سے لیتا ہوں بجروہ تین بار فرایا .... کہ درم سے نیادہ کون نتا ہے ..... ؟ ودسرے فرا کیا کہ فرا اسلام نے وہ دونوں انہیں کو عطا فرا دیں (نیلام کا ثبوت ہوا) اور بید ود ورم ..... ان سائل صاحب کو دے کر فرایا کہ ایک کا غلہ خرید کر گھر میں ڈالو اور ود مرے درم کی کلماڈی خرید کر میرے پاس لاؤ پحراس کیا ڈی میں اپنے دست مبارک سے دست ڈالا اور فرایا ..... جاؤ کلایاں کاٹو اور نیچ اور پخررہ روز کے بعد جب بیس بارگاہ نبوی میں حاصر ہوئے تو ان کے پاس کھانے بیخ رب پندرہ روز کے بعد جب .... بارگاہ نبوی میں حاصر ہوئے تو ان کے پاس کھانے بیخ کے بعد دس درم لینی پونے تین روپے بیچ تھے اس میں سے پچھ کا کپڑا خریوا کچھ کا غلہ ..... حضور دس درم لینی پونے تین روپے بیچ تھے اس میں سے پچھ کا کپڑا خریوا کچھ کا غلہ ..... حضور کیا الملام نے فرایا ہے محنت تمہارے لئے مانتے کا ضامن بن جائے .... میں اس کے علیہ الملام نے فرایا ہے محنت تمہارے لئے مانتے کا ضامن بن جائے .... میں اس کے خرید کا ضامن بوں (نسائی ابوداؤد)

(٩) حضور عليه السلام نے ابو ذر سے فرمایا ..... کہ تم لوگوں سے پچھ نہ ماگو عرض کیا بہت اجھا .... اگر گھوڑے پر سے تمہارا کوڑا کر جائے تو وہ بھی کسی سے نہ ماگو از

كر خود لو (احمد مظكوة)

(۱۰) فرماتے ہیں ( الشخیکی ایک اینا فاقد مخلوق پر پیش کرے ..... اللہ تعالی اس کی فقیری بردھائے کا طبع فقیری ہے اور یاس غنا

کمائی کے عقلی فوا کھ۔۔۔۔(۱) طال کمائی پنجبروں کی سنت ہے (۲) کمائی ہے مال بردھتا ہے ۔۔۔۔۔ اور مال ہے صدقہ نیزات ، جے ، زکوۃ ، مجدوں کی تغیر ، خانقابوں کی ممارت ہو عمق ہے حضرت عمان الطفاقی نی مال کے ذریعہ جنت خرید فی کہ ان کے لئے فرایا گیا افعلوا ما شختیم (۳) کمائی کھیل کود اور صدیا جرموں ہے روک دیتی ہے ۔۔۔۔۔ چوری ، ذکیتی ، برمعاثی چفلی فیبت لڑائی جھڑے سب برکاری کے نتیج ہیں (۳) کسب سے اندان کو محنت کی عادت پڑتی ہے اور دل سے غرور فکل جاتا ہے (۵) کسب میں غربت و فقیری سے اس ہے عادت پڑتی ہے اور دل سے غرور فکل جاتا ہے (۵) کسب میں غربت و فقیری سے اس ہے ۔۔۔۔۔۔ اور غربی دنیا برباد کر کے دونوں میں منہ کالا کرتی ہے الا ملشاء اللہ (۱) جو کوئی کمائی کے لئے فکتا ہے تو اندال کھنے والے فرشتے کتے ہیں کہ ۔۔۔۔۔ اللہ تیری اس حرکت میں برکت دے اور تیری کمائی کو جنت کا ذخیرہ بنائے ۔۔۔۔۔ اس دعا پر زمین و آسان کے فرشتے برکت دے اور تیری کمائی کو جنت کا ذخیرہ بنائے ۔۔۔۔۔ اس دعا پر زمین و آسان کے فرشتے برکت دے اور تیری کمائی کو جنت کا ذخیرہ بنائے ۔۔۔۔۔ اس دعا پر زمین و آسان کے فرشتے بیں (تغیر نیمی پارہ دوم) (روح البیان)

انبیائے کرام نے کیا پیٹے اختیار کے ۔۔۔۔ کی پیغبر نے نہ سوال کیا نہ ناجائز پیٹے کے ہر نی نے کوئی نہ کوئی طال پیٹہ ضرور کیا ۔۔۔۔۔ چانچہ آدم علیہ السلام نے اولا کپڑا بنے کا کام کیا اور بعد میں آپ بھیتی باڑی میں مشغول ہوگئے ۔۔۔۔۔ ہر قسم کے جج جنت سے ساتھ لانے تنے ان کی کاشت فرماتے تنے ان کے سوا سارے پیٹے کئے ۔۔۔۔۔ نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش کلڑی کا کام تھا (پڑھئی پیٹہ) ۔۔۔۔ اوریس علیہ السلام ورزی گری فرماتے تنے ۔۔۔۔۔ معزت ہوراہ ور صالح علیما السلام تجارت کرتے تنے ۔۔۔۔۔ معزت ابراہم علیہ السلام کا معنظہ کیتی باڑی تھا ۔۔۔۔ معزت شعیب علیہ السلام جانور پالے اور ان کے دودھ سے معاش عال کرتے تنے ۔۔۔۔۔ موئی علیہ السلام کیتی باری کرتے تنے ۔۔۔۔ موئی علیہ السلام اخ ورش کے بیان علیہ السلام اخ بین باری کرتے تنے ۔۔۔۔ موئی علیہ السلام اخ بین باری کرتے تنے ۔۔۔۔ موئی علیہ السلام اخ بین باری کرتے تنے ۔۔۔۔ موئی علیہ السلام اخ بین باری کرتے تنے ۔۔۔۔ مین علیہ السلام اخ بین باری کرتے تنے ۔۔۔۔ عبی معنی باری کرتے تنے ۔۔۔۔ مین مکان بنایا نہ نکاح کیا اور فرماتے تنے کہ جس نے علیہ السلام سرو سیاحت میں دے تھی مران بنایا نہ نکاح کیا اور فرماتے تنے کہ جس نے علیہ السلام سرو سیاحت میں دے تاشہ دیا ہے ۔۔۔۔ وہ بی شام کا کھانا بھی دے تا ہیں۔۔ حضور سید عالم شین کھانے بین کیا در خوا ہے تھے کہ جس نے بران بھی چرائی ہیں اور دھرت ضریح رضی اللہ تعائی عشا کے مال کی تجارت بھی فرمائی کھراں بھی چرائی ہیں اور دھرت ضریح رضی اللہ تعائی عشا کے مال کی تجارت بھی فرمائی خون برقس کی طال کمائیاں سنت انبیاء ہے ۔۔۔۔۔ اس کو عار جانتا نادانی ہے (تغیر نعی خون بری)

بمتر پیشہ ...... افضل پیشہ جماد ..... پھر تجارت ..... پھر کھیتی باری ..... پھر صنعت و حرفت ہے علائے کرام نے فرایا کہ جائز پیشوں بیں ترتیب ہے کہ بعض سے بعض اعلی ہیں ..... بین پیشوں سے دین و دنیا کی بھا ہے دو سرے پیشوں سے افضل ہیں چنانچہ بمتر صنعت دین تصنیف اور کماب ہے ..... کہ اس سے قرآن و عدیث اور سارے دین علوم کی بھا ہے پھر دوئی آئے کی پبائی اور چاول کی صاف کرائی کہ اس سے نفس انسان کی بھاء ہے ..... پھر دوئی دوسائی سوت کمائی اور کپڑا بنتا ہے کہ اس سے ستر پوشی ہے پھر در گری کا پیشہ بھی کہ اس کا بھی بھی دوسائی سوت کمائی اور پیڑا بنتا ہے کہ اس سے ستر پوشی ہے پھر در گری کا پیشہ بھی کہ اس کا معمادی این این بین اور چونے کی سے ہے کہ اس کی بھی ضرورت ہے ..... پھر معمادی این این بین علورت ہے دائی ہیں گران کوئی خاص درجہ معمادی نقاشی کار چون طوہ سازی عطریانا ..... یہ بیٹے جائز ہیں گران کوئی خاص درجہ شمیں کیوں کہ نظ زینت کے سامان ہیں ..... شلاصہ یہ کہ بیکار رہتا ہوا جرم ہے اور ناجائز شمیں کیوں کہ نظ زینت کے سامان ہیں ..... شلاصہ یہ کہ بیکار رہتا ہوا جرم ہے اور ناجائز کہ بیکار چھوڑنے کے لئے ویئے ہیں ..... نہ بیکار چھوڑنے کے لئے ویئے ہیں ..... نہ بیگر کرنا اس سے بردھ کر جرم رہ تعائی نے ہاتھ وغیرہ برشنے کے لئے ویئے ہیں ..... نہ بیکار چھوڑنے کے لئے ویئے ہیں ..... نہ بیکار چھوڑنے کے لئے ویئے ہیں ..... نہ کہ بیکار چھوڑنے کے لئے ویئے ہیں ..... نہ کہ بیکار چھوڑنے کے لئے ویئے ہیں ..... نہ کہ بیکار چھوڑنے کے لئے ویئے ہیں ..... نہ کہ بیکار چھوڑنے کے لئے ویئے ہیں ..... نہ کہ بیکار چھوڑنے کے لئے ویئے ہیں ان کہ بیکار چھوڑنے کے لئے ویئے ہیں تفریری کارہ کرد

ناجائز پیشے.... بے مروتی کے پیٹے کروہ ہیں جیسے ضرورت کے وقت غلہ روکنا (احکار)

۔۔۔ غسال .۔۔۔ کفن دوزی کے پیٹے وکالت اور دلالی ہاں بوقت ضرورت ان دونوں میں حرج نہیں .۔۔۔ جب کہ جھوٹ دغیرہ سے بچ 'حرام چیزوں کے کاروبار حرام ہیں جیسے گانا بجانا 'ناچنا' شکرے بازی' بیربازی' دغیرہ جھوٹی کوائی کے پیٹے ایسے ہی شراب کی تجارت کہ شراب کھنچنا' کچوانا' نیچنا' کوانا خریدنا' خریدوانا' مزدوری پر خریدار کے گھر پہنچانا ہے سب حرام ہیں جانور کے فوٹو کی تجارت ناجائز ہے فوٹو بھی کھنچنا' کچوانا سب ناجائز جوئے کے کاروبار حرام' جوا کھیلنا' کھلوانا' جوئے کا مال لینا سب حرام ہیں ۔۔۔۔ ایسے ہی مسلمانوں سے سودی کاروبار حرام سود لینا' دلوانا' کھانا ۔۔۔۔۔ اور اس کا گواہ بننا' وکالت کرنا مب حرام ہیں ۔۔۔۔ ایسے ہی مسلمانوں سے سودی کاروبار حرام سود لینا' دلوانا' کھانا ۔۔۔۔۔ اور اس کا گواہ بننا' وکالت کرنا مب حرام ہے۔

علائے متقدمین امامت اذان مسجد کی خدمت علم دین کی تعلیم پر مزدوری لینے کو کروہ فرمائے متھ میں مسجد میں مسجد میں ویران ہو فرمائے متاخرین نے جب یہ دیکھا کہ اس صورت میں مسجد میں ویران ہو جائیں گی تعلیم دین بند اور امامت اذان موقوف ہو جائیں گی لنذا سے بلا کراہت جائز فرمایا ۔۔۔۔۔ تعویذ کی اجرت بلاکراہت جائز ہے۔

خلاصہ بیا کہ حرام اور محمودہ پیشوں کے سواسی جائز پیشہ میں عار نہیں جو لوگ پیشہ کو عار سمجھ کر قرض وار ہوسے ..... وہ دین و دنیا میں نقصان میں رہے مسلمانوں کی عقل پر کمال

تک ماتم کیا جائے ان اللہ کے بندوں نے سود لینا حرام جانا ..... اور دینا طال سمجما بلا ضرورت مقدمہ بازی شادی علی کے رسوم ادا کرنے کے لئے بے دھڑک سودی قرض لے کر بریاد ہوتے ہیں۔

کاش آگر مسلمان سود دسینے کو سود خوری کی طرح حرام سیجھتے تو انہیں یہ روز بد دیکھتا نصیب نہ ہوتا کاش .....! اب بھی مسلمانوں کی آئلسیں کھل جائیں اور اپنا مستقل سنسالیں سبجھ لوکہ آگر تم زمین سے محروم ہوگئے تو ہندوستان میں تمہاری حیثیت مسافر کی سے کہ کفار جنب چاہیں ..... تم سے اپنی زمین خالی کرا لیں۔

معندور مسلمان .....عام طور پر دیکها گیا ہے کہ مسلمانوں میں اندھے آپاجے لوگ اور پیوہ عورتیں ' بیٹم بیچے بھیک پر گذارہ کرتے ہیں ..... جگہ جگہ ریلوں اور گھروں میں بیٹم بیچے بیٹم خاتوں کے نام پر بھیک مانکتے بھرتے ہیں ..... گر ہندو نابینا 'لولے ' ننگڑے اپنے لاکن محنت مزدوری کرکے بیٹ پالتے ہیں میں نے بہت سے اندھے اور لنگڑے ہندو سرخی کو شخے تمباکو بناتے اور الیک مزدوری کرتے ہوئے دیکھے جو وہ نہ کر سکیں .... ان کے بیٹم بچوں کے آشرم اور یاٹھ شالے کھلے ہوئے ہیں۔

امرتسریس ایک موردکل (دارالیتای) ہے جس میں ہندہ بیموں کو تعلیم دی جاتی ہے۔
.... دہاں کا طریقہ تعلیم یہ ہے کہ منح دو گھنٹے پڑھائی اور دو گھنٹے کی ہنری تعلیم .... مثانا صابون سازی درزی مری کار چونی وغیرہ پھر بعد دوہر وہ ہے دیا سلائی کی ڈیمیاں بٹن اور ویکر چھوٹی چھوٹی چھوٹی چرس لے کر بازار میں بیٹھ جاتے ہیں .... اور شام سک آٹھ دس آلے مناس کا بی لیتے ہیں فرض یہ کہ بھیک سے بھی بیٹے ہیں .... اور مدرسہ سے علم کے ساتھ ہنر بھی سکھ کر نظتے ہیں۔

اب بتلاؤ کہ جب مسلمانوں کے یہ بھکاری بیتم خانہ سے اور ہندوؤں کے کاروباری بیتم کوردکل سے لکلیں کے کاروباری بیتم کوردکل سے لکلیں کے ..... تو ان کی زندگی میں کتنا فرق ہوگا۔

اے مسلم قوم .....! اپن آنے والی نسل کو سنبھال .... یہ سمجھنا کہ معذور آدی کھھ

میں کرسکا سخت علط ہے جی نے مجرات پنجاب میں ایک ایبا نابینا مسلمان بھی دیکھا جو بزاروں روپوں کی تجارت کرتا ہے ..... اس سے جی اس نتیجہ پر پہنچا کہ معذوری کے باوجود بھی کاروبار ہوسکتا ہے ..... میرے نزدیک وہ مسلمان جو صرف بنج وقتی نماز پڑھے اور کما کر کھائے ..... اس کم ہمت سے افضل ہے جو قوی اور تندرست ہو کر مرف وظیفے پڑھا کرے اور بھیک کو ذریعہ معاش بنائے۔

صحابہ کرام صرف نمازی ہی نہ ہے وہ مجدوں میں نمازی ہے میدان جنگ میں بمادر عانی کہری میں قاضی ..... اور بازار میں اعلی درجہ کے کاروباری غرض بید کہ مدرسہ نبوی میں ان کی ایس اعلی تعلیم ہوئی تھی کہ وہ مجدوں میں ملائک مقربین کا نمونہ ہوتے ہے میں ان کی ایس اعلی تعلیم ہوئی تھی کہ وہ مجدوں میں ملائک مقربین کا نمونہ ہوتے ہے .... مجدوں سے باہر مدرات امر کا نقشہ بیش کرتے ہے۔

پیشه اور قومیت ..... مسلمانول کی بے کاری کی وجہ ان کی جموتی قومیت اور غلط قوم يرس ب ..... ہندوستان كے مسلمانوں نے بيشے ير قوميت بنائى اور بيشہ ور قوموں كو زليل جانا ان بیو توفوں کے نزدیک جو کما کے طال روزی کھائے وہ سمین ہے .... اور بھکاری سودی مقروض چوری و کیتی کرنے والا شریف اللہ تعالی عقل نصیب فرمائے جو کیڑا بننے کا پیشہ کرے وہ جولام ہوگیا ..... جو مسلمان چڑے کا کاروبار کرنے کیس انسین موجی کا خطاب ال ميا ..... جو كيرا ى كرائي بجول كويالے وہ ورزى كملاكر قوم سے يام موا .... جو روكى وصنتے کا کام کرے وہ وصنیا کملایا حمیا ..... اور اٹھتے بیٹھتے ان پر طعنے بھی ہیں ان کا زاق بھی اڑایا جارہا ہے بات بات میں کما جاتا ہے جث جولاہے ، چل بے رصنے ، وور ہو موجی ، یمان تک دیکھا میا ہے کہ اگر کسی خاندان میں کسی نے مجھی چڑے کی تجارت کی تو اس کے یردیوتوں کو اپنی توم میں لڑکی نہیں ملتی کما جاتا ہے ..... کہ اس کی فلانی پشت میں چڑے کی دو کان ہوتی تھی .... اس بے وقوفی کا بیر انجام ہوا کہ مسلمان سارے پیشوں سے محروم رہ منے اب ان کے لئے صرف تین رائے ہیں یا فالہ جی کے ہاں ذات کی توکری کریں یا زمین جائیداد نیج کر کھائیں یا بھیک مانکیں چوری کریں ..... اور اپنی شرافت کو اوڑھیں اور بچھائیں خیال رکھو کہ تمام ملکول میں ملک عرب اعلی و افضل ہے ..... کہ وہاں ہی جج ہو تا ہے اور وہ ملک آفاب نبوت کا مشرق و مغرب بنا باتی پنجاب بنگال کو پی سی بی اران تهران عین و جاپان سب میسال بین ..... ج کمین نمین مو تا ند پنجابی موتا کمال ہے ند مندوستانی ہونا فخر' نہ ارانی ہونا ولایت ہے' نہ تورانی ہونا' بے شک اہل عرب ہمارے مخدوم میں کہ وہ حضور انور سین المیں اللہ کے بروی میں .... ایسے بی حضرات ساوات کرام اسلام کے شاہرادے اور مسلمانوں کے سردار ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ..... کہ

قیامت میں مارے نب حسب بیکار ہوں مے موائے میرے نب کے (شای) باتی ماری اسلامی قومیں ہے، مغل بیشان اور دیگر اقوام برابر ہیں ان میں نبی زارہ کوئی نہیں شرافت اعمال پر ہے ۔۔۔۔۔ نہ کہ محض نسب پر رب تعالی فرما آ ہے انا جعلنا کم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتفکم ہم نے تہیں مخلف قبیلے اس لئے بنایا کہ تم آپس میں ایک دو مرے کو پچان سکو ۔۔۔۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تم میں زیادہ پر بیزگار مو۔۔۔

چے کہ زشن بی مختف شراور گاؤل ہیں اور شروں میں مختف کطے۔ آکہ ملی انظام میں آسانی رہے ۔۔۔۔۔ اور ہر ایک سے خط و کتابت کی جاسکے ایسے ہی انسانوں میں مختف قویل ہیں ۔۔۔۔ اور ہر قوم کے مختف قبیلے آکہ انسان ایک دو سرے سے طے جلے رہیں اور ان میں نظم و انظام رہے محض قومیت کو شرافت یا رزالت کا برار ٹھرانا خت غلطی ہے ۔۔۔۔۔ یقین کرو کہ کوئی مسلمان کمین شمیں اور کوئی کافر شریف شمیں عزت و عظمت مسلمانوں کے لئے ہے ۔۔۔۔۔ رب تعالی فرما ہے ان العزة لله ولوسوله وللموسنین عزت اللہ اور اسول کے لئے ہے اور مسلمانوں کے لئے ۔۔۔۔۔ ہی مسلمانوں میں جس کے اعمال زیادہ اجھے رسول کے لئے ہے اور مسلمانوں کے لئے ۔۔۔۔۔ وہ جو شریفوں کے سے کام کرے ۔۔۔۔۔ اور کمین وہ جو کمینوں کی حرکتیں کرے شین کرے شین وہ جو کمینوں کی حرکتیں کرے شین مردے شین سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔۔

بڑار خولیش کہ ہے گانہ از خدا باشد ندائے کے تن ہے گانہ کاشنا باشد

> رام نام کشنے بھلے کہ ئپ ئپ بلکے جام داروں مخت دیھ کو کہ جل کھ ناہیں رام

غرض کہ طال پیٹول کو ذات سمجھ کر چھوڑ بیٹھنا سخت غلط ہے ..... اب تو زمانہ بہت لیٹ چکا ہے برے برے اوگ کپڑے اور سوت کے کارخانے قائم کر رہے ہیں ..... تم کب تک سود کے خواب غفلت سے اٹھو اور مسلم قوم کی حالت لیٹ دو بریکاروں کو باکار بناؤ' قرض داروں کو قرض سے آزاد کرد' اپنے بچوں کو جائل نہ رکھو انہیں ضرور تعلیم دلواؤ ..... اور ساتھ ہی کوئی ہنر بھی سکھا دو تاکہ وہ سمی کے مختاج نہ رہیں۔

تجارت ..... پہلے معلوم ہوچکا ہے کہ تجارت پیٹہ انبیاء ہے اس کے بیٹار نضائل ہیں

..... حدیث شریف میں ہے کہ آجر مرزوق ہے اور ضرورت کے وقت غلہ روکے والا معون ہے (ابن ماجہ) بعض روایات میں ہے کہ رب تعالی نے رزق کے وس تھے کے ..... نو ھے تاجر کو دیے اور ایک حصہ ساری دنیا کو نیز روایت میں ہے کہ قیامت کے دن سیا اور امین تاجر انبیاء اور صدیقین اور شداء کے ساتھ ہوگا ..... تاجر ورحقیقت آجور ہے مثل مشہور ہے کہ تاجر کے سرپر تاج ہے تجارت سے بازاروں کی رونق کم مکور ہے کہ تاجر کے سرپر تاج ہے تجارت سے دنیا کا قیام ہے تجارت کی ضرورت ہے کی رونق کم مکورت کی فرورت ہے ساتھ ہوگا ہے۔ مرے جیتے تجارت کی ضرورت ہے ہوتی میں سلطنت کا مدار تجارت پر ہے ہوتی ہیں۔

تغیر مجد کے بلئے اینٹ چونہ وغیرہ تاجروں کے ہاں ہے آتا ہے مجدوں کے مصلے چائیاں تاجر کی دوکان ہے آتے ہیں ...... غلاف کوبہ کے لئے کڑا تاجر ہی سے ملتا ہے سر پوٹی کے لئے کڑا تاجر ہی سے ملتا ہے سر پوٹی کے لئے کڑا ..... اور روزہ افظار کرنے کے لئے افظاری دکان سے ہی خریری جاتی ہے ..... قران و حدیث چھاپنے کے لئے کاغذ روشنائی تاجر سے ہی ملتی ہے غرض کہ تجارت دین و دنیا کے لئے ضروری ہے گر افسوس کہ ہندوستان کے مسلمان اس سے بے برہ ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد ..... دس کروڑ ہے آگر فی کس آٹھ آنے یومیہ خرچ کا اوسط ہو تو مسلمان پانچ کروڑ روپیہ روز خرچ کرتے ہیں ..... اور سب تقریباً غیر قوموں کے پاس جاتا ہے گویا ہر دن مسلم قوم پانچ کروڑ روپیہ کفار کی جیب میں ڈالتی ہے اس حساب یاس جاتا ہے گویا ہر دن مسلم قوم پانچ کروڑ روپیہ اور سالانہ اٹھارہ ارب ..... فیرقوم کے پاس پہنچتا ہے مسلمانوں کا ماہوار دیڑھ ارب روپیہ اور سالانہ اٹھارہ ارب ..... فیرقوم کے پاس پہنچتا ہے مسلمانوں کا ماہوار دیڑھ ارب روپیہ اور سالانہ اٹھارہ ارب ..... فیرقوم کے پاس پہنچتا

کاش! آگر اس کا آدھا روپہ بھی اپی قوم میں رہتا تو آج ہماری قوم کے دن مجرجاتے

۔۔۔۔ یہ سب برکتیں تجارفت سے دور رہنے کی ہیں ہم حج کو جائیں تو غیروں کی جیب بھری

عید منائیں تو غیر کھائیں غرض یہ کہ جئیں تو غیروں کو دیں ۔۔۔۔ اور مری تو غیروں کو دے میں

گر جائیں اس لئے اٹھو اور تجارف میں کود پڑو ۔۔۔۔۔ آہشتہ آہستہ منڈیوں پر قبضہ کر لو اور
اپنے تبضہ کا کام کو کیوں کہ دیانتدار اور خیر خواہ آدی نمیں مطتے ۔۔۔۔ ہر محض اپنا الو
سیدھاکرنا چاہتا ہے۔۔

حکایت .....ایک بار سلطان می الدین اور تک زیب غازی رحمته الله علیه نے بهت لمی دعا ماتی ایک فقیر بولا که حضرت .....! اب کیا گدها چاہتے ہو ..... ؟ تخت پر بیشے ہو' تاج دالے ہو' راج کر رہے ہو' باخ لے رہو' اب اتنی لمبی دعا کمیں کاہے کے لئے ماتیتے ہو ..... ؟ آپ نے فورا فرمایا که حضرت ....! گدها نہیں آدمی ماتیک ہوں الله تعالی اچھا مشیر عطا ؟ آپ نے فورا فرمایا که حضرت ....! گدها نہیں آدمی ماتیک ہوں الله تعالی اچھا مشیر عطا

فرمائے ..... غرض مید کد بھترین ساتھی بہت مشکل سے ہاتھ آتا ہے۔

حکایت .....کی نے حضرت علی الفی الفی است بوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تمن خلفاء کے زمانہ میں فتوحات اسلامیہ بہت ہو کمی اور آپ کے زمانہ خلافت میں خانہ جنگی ہی رہی .... اور آپ نے وزیر و مشیر ہم تھے .... اور مارے مشیر ہو تم۔ جیسا مشیر ولیا سلطان۔

خوش اخلاقی ..... (٣) یوں تو ہر مسلمان کو خوش ہونا لازم ہے ..... مگر تاجر کو خصوصیت خوش خلق خلق ضرور ہے مسلمان تاجروں کی ناکامی ایک سبب ان کی بدخلق بھی ہے کہ جو گابک ان کے پاس ایک ایک بار آگیا وہ ان کی بدخلق کی وجہ سے دوبارہ نہیں آتا ..... ہم نے ہندو تاجروں کو دیکھا کہ جب وہ کمی محلہ میں نئی دکان رکھتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو جو سودا خریدتے آگیں بچھ رونک یا چونگا بھی دیتے رہتے ہیں تاکہ نیچے اس لالج میں ہارے ہی یہاں سے سودا خریدس ..... بوے سوداگر خاص گاہوں کی پان بیڑی سگریٹ بلکہ بھی میاں سے سودا خریدس ..... برے سوداگر خاص گاہوں کی پان بیڑی سگریٹ بلکہ بھی کھانے سے بھی تواضع کرتے ہیں یہ سب باتیں گاہک کو بلا لینے کی ہیں ..... آگر تم یہ بچھ نہ کرسکو تو کم از کم گاہک سے ایکی میشی بات کرد اور ایس محنت سے بولو کہ ..... وہ تمہارا کردیدہ ہو جائے۔

ویانتداری ..... (۵) تاجر کو نیک چلن ویانتدار ہوتا ضروری ہے ..... بدچلن برمعاش رام خور مجھی تجارت میں کامیاب نہیں ہوسکتا اسے بدمعاش سے فرصت ہی نہ طے گی ..... تجارت کب کرے مشرکیں و کفار تجارت میں بہت ویانتداری سے کام لیتے ہیں ویانتداری سے ہی بازار سے قرض مل سکتا ہے ویانتداری سے ہی لوگ اس پر بھروسہ کریں سے ویانتداری سے ہی بازار سے قرض مل سکتا ہے ویانتداری سے ہی لوگ اس پر بھروسہ کریں سے ویانتداری سے ہی بنک اور کمپنیاں چلی ہیں ..... کم تولئے والا جھوٹا خائن کچھ دن تو بظاہری نفع کما لیتا ہے گر آخر کار سخت نقصان اٹھا تا ہے۔

محنت .....(۱) یول تو دنیا مِس کوئی کام بغیر محنت نهیں ہوتا ..... گر تجارت تو سخت چستی و اور ہوشیاری چاہتی ہے کائل ست آدمی مجھی کسی کام میں کامیاب نهیں ہوسکتا ..... مثل مشہور ہے کہ بغیر محبت تو لقمہ بھی منہ میں نهیں جاتا تاجر خواہ کتنا ہی بردا آدمی بن جائے گر سارے کام نوکرول پر ہی نہ چھوڑ دے بعض کام اپنے ہاتھ سے بھی کرے ..... ہم نے نہیول کو اپنے ہاتھ سے بھی کرے ..... ہم نے نہیول کو اپنے ہاتھ سے دالیں دلتے اور سودا خود اٹھا کر لاتے ہوئے دیکھا۔

شجارت کے اصول.... تجارت کے چند اصول ہیں جس کی پابندی ہر تاجر پر لازم ہے ..... الجبی پہلے ہی بری تجارت شریف شریف شریف سے اللہ معمولی کام کو ہاتھ لگاؤ آپ حدیث شریف

من بی است که حضور المنتخبین نے ایک مخص کو لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرنے کا علم فرایا۔

حکایت.....ایک مخص تجارت کرنا چاہتے تے وہ کی مشہور قرم کے الک کے پاس مشورہ کے لئے بہنچ ان کا خیال تھا کہ تجارت میں نمایت بوشیدہ راز ہوں گے ..... جنیں معلوم کرتے ہی میں ایک دم الکھ پتی بن جاؤل گا الک قرم نے مشورہ دیا کہ آپ پانچ روبیہ کی دیا معلائی کی ڈییاں لے کر بازار میں بیٹے جائے ..... اگر شام کو پانچ آنے کے بیے بھی کمائے تو آپ کامیاب ہیں جب اس کی بحری پڑھ جائے تو اس کے ساتھ پکھ سگریٹ کی ڈییاں بھی رکھ لیں ..... بمان تک کہ ایک دن بھی رکھ لیں ..... بمان تک کہ ایک دن بورے بوائری بکہ بورے بخاری بن جائیں گے دیکھو بندوؤل کے بیچ پہلے بی شم نہیں بورے بوائری بکہ بورے بخاری بن جائیں گے دیکھو بندوؤل کے بیچ پہلے بی شم نہیں بن جاتے بیک دیا اولا معمول خوائج بیچ ہیں ..... ای خوائچ ہے ایک دن لکھ پتی بن جاتے ہیں حالے ہیں دوائج کی تجارت کھا تے ہیں جاتے ہیں ہیں اور ایک سال بادر پی رکھتے ہیں ..... دو مرے سال ادھار وصول کرنے پر ..... تیرے سال بادر پی رکھتے ہیں روائہ کرنے پر ..... ہوتھ سال خوردہ فروشی پجر دکان کی چابیاں بورکر دیے ہیں (۱) ہر محض اپ مناس طاقت تجارت کرے ..... تدرت نے ہراکی سے مخارت کے بیلے یہ خوب سوچ او کہ .... کی کو علی می کو کئڑے کی کہ کو کئڑے کی کہ کو کئڑی کی کہ کو تجارت سے پہلے یہ خوب سوچ او کہ ..... کی کو علی میں کس قم کی تجارت سے پہلے یہ خوب سوچ او کہ .....

ائی کمائی ..... میرا مشغلہ شروع سے بی علم کا رہا مجھے بھی تجارت کا شوق تھا کہ ..... میں نے غلہ کی مختلف تجارتیں کیں مگر بیشہ نقصان اٹھایا اب کتابوں کی تجارت کو ہاتھ لگایا ..... رب تعالی نے بوا فاکدہ دیا معلوم ہوا کہ علماء اور مدرسین کو علمی تجارت فاکدہ مند ہوسکتی ہے ہم نے بعض ایسے ہندو ماسر بھی دیکھے جو پڑھاتے ہیں اور ماتھ ماتھ قلم، دوات، پنیل، کاغذ وغیرہ کی مدرسہ بی میں تجارت بھی کرتے ہیں ..... اس نفع سے اپنا ماہواری خرج چلا کر تخواہ ماری بچاتے ہیں غرض یہ کہ تجارت کے لئے انتخاب کارکی بری

(۲) کسی ایسے کام میں ہاتھ مت والو ..... جس کی حمیس خرنہ ہو اور سب کھے دومروں کے تبدیل میں ہو۔

ایک سخت علطی....اولا تو مسلمان تجارت کرتے ہی نہیں اور کرتے بھی ہیں ..... تو

لیا اور لندن کا بنا ہوا معمولی مال زیادہ قیمت سے لے حمیا ..... مسلمان خریدار اس سے عبرت پکڑیں۔

مال کے لئے الٹ بلیٹ ..... تاجر کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا مال بلاوجہ رکا نہ رہے ..... جو لوگ گرانی کے انظار میں مال قید کر دیتے ہیں وہ سخت غلطی کرتے ہیں کہ کبھی بجائے منگائی کے مال ستا ہو جا تا ہے ..... اور اگر کچھ معمولی نفع پا بھی لیا تو بھی خاص فائدہ نمیں حاصل ہو تا ..... سال میں ایک بار اٹھنی روپیے نفع ہو جائے سے روزانہ اکنی روپیے نفع ہو جائے سے روزانہ اکنی روپیے نفع بہت سے اصول ہیں جو کمی تاجر سے حاصل ہو تک ..... تجارت کے اور بھی بہت سے اصول ہیں جو کمی تاجر سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

مسلمانو! ..... طال رزق عاصل کرو برکاری صدم اکناموں کی جڑ ہے ..... رزق طال سے عبادت میں ذوق نیکیوں کا شوق اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ..... جس گھر کے بچے آوارہ اور جوان برکار مول وہ گھر چند دن کا مہمان ہے مثنوی شریف میں ہے۔

علم و حكت زائد از لقمه طال عشق و رفت زائد از لقمه طال لقمه ختم است و برش اندیشا لقمه بحر و صحوبرش اندیشا وائد از لقمه طال اندر وبال زائد از لقمه عرم سوئ آل جمال میل خدمت عرم سوئ آل جمال پول زلقمه تو حمد بنی دوام! چول زلقمه تو حمد بنی دوام!

جتم شد

اصولی غلطیوں کی وجہ سے بہت جلد قبل ہو جاتے ہیں .... مسلمانوں کی غلطیاں حسب ذیل ہیں۔۔

(۱) مسلم وکانداروں کی بدخلقی....کہ جو گا کہ ان کے پاس ایک دفعہ آیا ہے ..... پھر ان کی بدمزایق کی وجہ سے دوبارہ نہیں آیا۔

(۲) جلد بازیا تاوانف آجر....وکان رکھتے ہی لکھ پی بنا چاہتے ہیں ..... آگر دو دن کری نہ ہو یا کچھ کھاٹا پڑے تو فورا بدول ہو کر دکان چھوڑ بیٹھتے ہیں ..... اس کی بہت مثالیں موجود ہیں۔۔۔

(٣) نفع بازی ..... عام طور پر مسلمان تاجر جلد مالدار بننے کے لئے زیادہ نفع پر تجارت کرتے ہیں ..... ایک بی چزاور جگہ سستی بکتی ہے اور ان کے بال گرال تو ان سے کون خریدے گا .... عام تجارت میں نفع ایسا چاہیے جیسے آئے میں نمک بال نادر و نایاب چزول پر زیادہ نفع لیا جائے .... تو حرج نہیں۔

(٣) كے جا خرج ..... ناواقف تاجر معمولى كاروبار پر بهت خرج بردها ليتے ہيں ..... ان كى چھوٹى مى دكان اتنا خرج نبيس اٹھا سكتى آخر فيل ہو جاتے ہیں۔

مسلمان خریداروں کی غلطی ..... ہندو مسلمان آجر کو دیکھتا چاہتے ہی نہیں ..... انہیں مسلمان کی دکان کانے کی طرح کھکتی ہے بہت وقعہ دیکھا گیا کہ جمال کی مسلمان نے دکان فکلی ..... تو آس پاس کے ہندو دکانداروں نے چزیں فورا سستی کر دیں وہ سجھتے ہیں کہ ہم تو بہت کما بھی بچے اور آئوہ کما کیں گے بھی وہ چار مینے آگر نہ کمایا تو نہ سی ..... مسلمان خریدار ایک بینے کی رعایت دیکھ کر بیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں این غریب بھائی پر نظر نہیں کرتے ..... آگر ہندو کے ہاں بینے کے چار پان مل رہے ہیں اور مسلمان کے ہاں تین تو مسلمان سے تین لو ..... اور دل میں سجھ لو کہ آگر یہ مسلمان بھائی ہمارے گھر آگ تو اسے ایک پان کھلاتا ہی پڑتا ..... ہم نے ایک پان سے اس کی تواضع ہی کر دی دل میں پچھ ایک بیان کھانا تی پڑتا ..... ہم نے ایک پان سے اس کی تواضع ہی کر دی دل میں پچھ گھڑائش بیدا کو ..... وقیمی بنتی ہیں۔

حکایت ..... مجھ سے ایک تا جرنے کما کہ ایک اگریز میری دکان پر چھڑی خرید نے آیا ..... میں نے تمایت نفیس جاپانی چھڑی ہیں کی جس کی قیمت بارہ آنے تھی اس نے چھڑی بہت بہت بہت کی اور بہت خوش ہوا گر جاپان کی مریز ہے ہی جہڑو کر چک دی بولا ..... دیم جاپان انگاش مال لاؤ میں نے لندن کی بنی ہوئی معمولی چھڑی دی ..... جس کی قیمت پورے تین روپے تھی وہ بخرشی لے کیا ..... یہ جو م پرسی کہ جاپانی ستا اور خوبسورت مال نہ